ترار من فرين فرين اد كارال الراز

تالیف شعرت شع بهامالدین رمده مل



تراهماوتدوين

معري نظاي

صعبه فارك ين يخاب الونيور كاور يتنظ كالح لامور

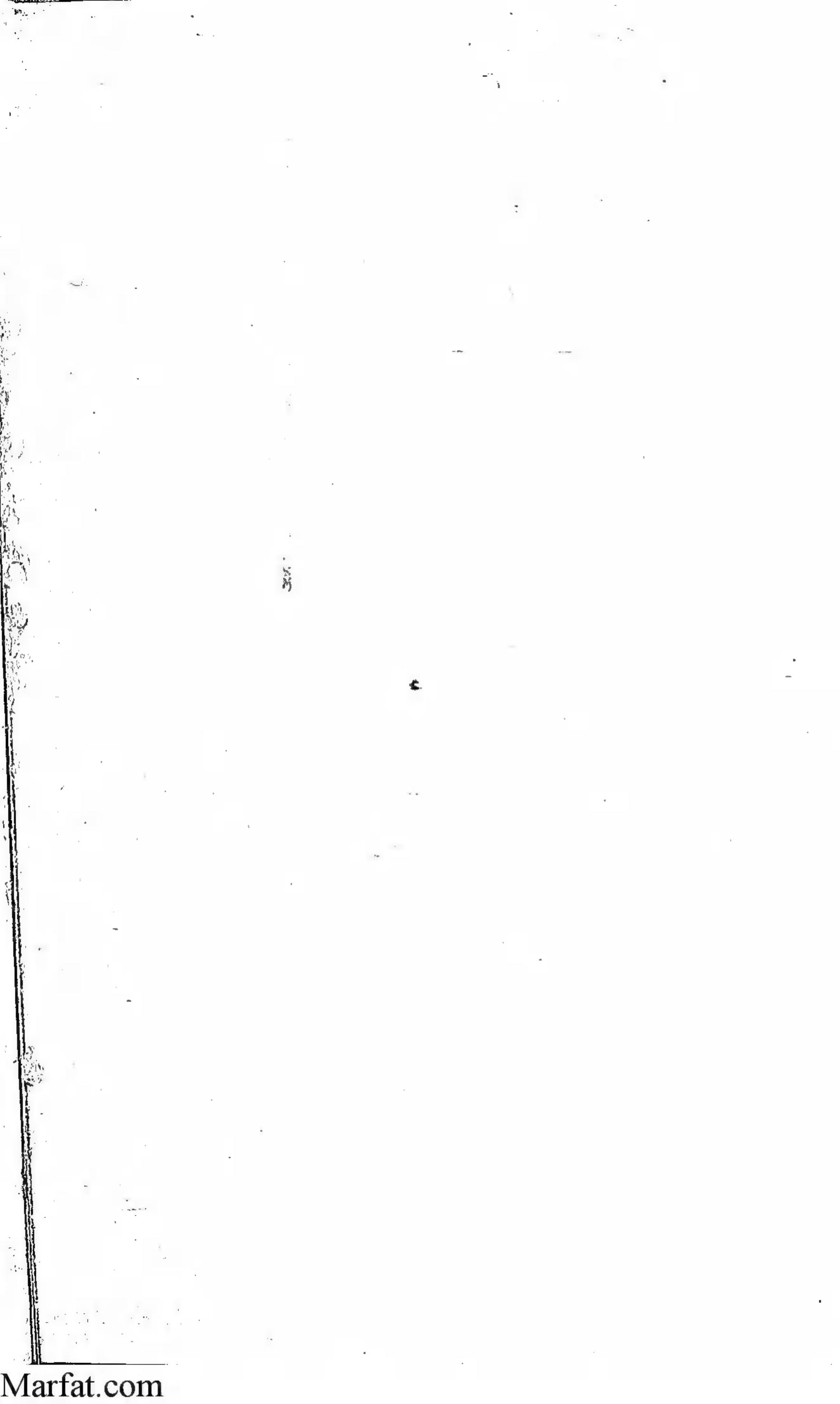

مسانیاں شریف تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور کے گیلائی قادری مثائخ کا تذکرہ

#### اذكارالابرار

تالیف حضرت شیخ بهام الدین رحمة الله علیه

ترجمهوتدوين

معین نظامی شعبه فارسی بیجاب بونیورسٹی اور یئنٹل کالج لاہور

ناه بدر د بوان ویلفیتر سوساتی (د جستری) سادات بارک نزد تصانه مصری شاه، لایمور

1/9/44/A 1/00/4

1410

جمله حقوق محفوظ

1

نام كتاب : اذ كار الابرار اردو ترجمه / فارسي من

مصنف : مضرت شنخ بهارالدين

ترجمه و تدوین : معین نظامی

اشاعت اول : نومبر 1995 -

عداد : 1000

صفحات : 128

قیمت : میلغ برجهتر روپ (-/Rs.75)

كمپوزنك : ايس ايس ايف كمپوزنك سنشر، اردو بازار لا مور

ملنے کا پہتر : شاہ بدر دیوان ویلفیئر سوسائٹی (ر بسٹری)

Marfat.com

#### نتشاب

حضرت شاہ بدر دیوان رحمنہ اللہ علیہ کی تام صلبی اور روحانی اولاد کے نام

## اظهار تستكر

اذ کار الا جرار جیے نایاب، تاریخی فارسی تعلمی نننے کے ترجمہ واثاعت کے سلسلے میں جن حضرات نے کشادہ دلی سے مالی معاونت کی اور اس فیض کو فیض عام بنانے کا سبب بنے میں نہ دل سے فردا فردا ان سب اصحاب کا شکریہ اداکر تاہوں۔

ولد سيد محد اسلام كيلانى غوشه كالونى لا بهور ولد سيد مولوى محد شاه كيلانى مصرى شاه لا بهور ولد سيد مخدوم حسين كيلانى نئى انار كلى لا بهور ولد سيد مخدوم حسين كيلانى المراه لا بهور ولد سيد بركت على كيلانى را حكره لا بهور ولد سيد محد حسين شاه مصرى شاه لا بهور ولد سيد ار شاد حسين كيلانى فيصل طاق لا الهور ولد سيد مدد حسين كيلانى فيصل طاق لا الهور ولد سيد مدد حسين كيلانى مصرى شاه لا بهور

جناب سيد دياض احد گيلانی جناب سيد محد مظهر قيوم گيلانی جناب سيد مقصود حسين گيلانی جناب سيد بشادت علی گيلانی جناب سيد عباد حسين شاه جناب سيد طام حسين گيلانی جناب سيد طام حسين گيلانی جناب سيد طام حسين گيلانی جناب سيد تصد ق حسين گيلانی

جناب پروفیسر معین نظامی صاحب کا خصوصی طور پر ممنون ہوں، جنہوں نے اپنی کوناگوں مصروفیات کے باوجود نہ صرف کتاب کا خوبصورت ترجمہ کیا بلکہ اس کی ترتیب و تدوین اور اثناعت میں بھی خاصی سر برستی کی۔

میری دعاہے کہ اللہ تعالی ان سب حضرات کو حزائے خیرسے نوا زیے ،ان کی حیات و حسنات میں برکت ورزق میں فرا وانی ا ور معاملات میں کشاتش عطا فرمائے۔ آمین

مقع می و در سرای جنرل سیکرٹری شاہ بدر دیوان ویلفیئر سوسائٹی (رجسٹرڈ) لاہور



نشت پر بیٹے ہوئے (دائیں سے بائیں) سد می حفیظ سد محد مظر تیوم - سد بنارت علی - سدریاض احد - محترم معین نظامی -سید مقصود حین - سد عبا دختین - سد طام گیلائی - سد سد محد - سد مبارک حین کھوے ہوئے (دائیں سے بائیں) سد تصدق حین - سد فرحت حین - سداشقاق حین - سد سد اکبر - سد تبرک حین - سدریاض حین سد عبید افتخاد خین - سد زاہد حین - سد صنا حدد - سد تعیم ار شد - سد عشرت حین - سد معد احد - سد محد شا: - سد مشاق حین



اذ كاد الابراد كتاب كى اشاعت مين حبن اصحاب في مالى تعادن فرمايا- سد بشادت على- سدريان اتد سد مقصود حسين - محترم معين نظامى- سد طابر كم مند عبا دحسين - سد معيداحد- سد محد مظهر قيوم - سد تصدق حسين -

ec.

## فهرست

| صفحہ      |                                                     | موضوعات              |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 9         |                                                     | يبش لفظ              |
| 1 <       |                                                     | اردو ترجمه اؤ كارالا |
| 19        |                                                     | ممهميد               |
| ۲.        | حضرت ثناہ بدرالدین مسانیاں شریف کے احوال میں        | باباول:              |
| 4         | حضرت سید علی صارح کے احوال میں                      | بابدوم:              |
| (~ (~     | سيد صيب الند كے احوال ميں                           | بابسوم:              |
| <b>۲۵</b> | سيد عبداللطيف محد صادق كے احوال ميں                 | بابچهارم:            |
| ۲۰ ۲      | بی بی الله بندی سے احوال میں                        | باب پنجم:            |
| ~<        | حضرت سید علی صاریحی ا زواج ا ور ا ولا دیے احوال میں | بابششم:              |
| 44        | سيد مثاه عبدالشكور محے احوال میں                    | بابسفتم:             |
| ۵۳        | بعض خادموں کے بیان میں                              | بابېشتم:             |
| ۵۵        | ايبغ احوال اور خاتمه كتاب ميں                       | بابنهم:              |

| ۵<         |                                                      | صميميم              |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| ۵9         | منظوم متحره جدبيه فأدربيه حضرت شاه صاحب مسانيال والا |                     |
| 4<         | منظوم متحره جديد عاليه قادريه حضرت مسانيال والا      |                     |
| < I        | کر سی نامه حضرت شاه مدار                             |                     |
| < <b>*</b> | عکس بہد نامہ                                         | -                   |
| < <b>"</b> | ترجمه بهب نامه                                       |                     |
| < P*       | عكس مسرورق كتاب " بإغ مادات "                        |                     |
| <0         |                                                      | فارسىمتن            |
|            |                                                      | هما تنويره تبعله تا |

## يبش لفظ

تصوف کے چار بڑے سلاسل طریقت میں، سلسلہ عالیہ قادریہ کچھ منفرد اعزازات و امنیا زات کا طامل ہے۔ اس عظیم سلسلے کے مؤسس نامدار محضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سلمہ طور پر سرخیل اولیا۔ ہیں۔ اسلامی تصوف کی تاریخ میں، کشیر الفیضان مثائخ میں آپ حکانام نامی سرفہرست ہے۔ آپ کے صالح اظلاف نے بھی آپ کے فیوش مثائخ میں آپ کا دائد میں سے وہ کات کی نشروانثاعت کے سلسلے میں غیر معمولی فدمات انجام دیں۔ آپ کی اولاد میں سے اکثرو بیشتر حضرات مردور میں جامع شریعت وطریقت رہے ہیں۔ نعمت باطنی کے ان وار ثان کامل نے دنیا کے اطراف واکناف میں رشد وہدایت کے فعال مراکز قاتم کئے اور حضرت غوث اعظم حکافیش عام کیا۔

سیدنا غوث اعظم کی دسویں پشت میں ایک ولی کامل حضرت سیر بدرالدین گیلانی رحمت الله علیہ نے دسویں صدی بحری میں بغدا دسے بحرت کرکے ، موجودہ مشرقی بیجاب بھارت کی تحصیل بٹالہ ، ضلع گورداسپور کے ایک گاؤں مسانیاں میں اقامت اختیار کی اور اس علاقے میں قادری سلسلہ طریقت کے فروغ میں ایم کردار اواکیا۔

عوام الناس جوق درجوق آپ کے حلقہ عقیدت میں آنے لگے اور آپ "
"ثاہ بدردیوان" کے لقب خاص سے معروف ہوتے۔ زیر نظر کتاب ۔ ۔ ۔ ۔
اگ کار الا برار ۔ ۔ ۔ ۔ اسی جلیل القدر ہستی اور ان کے اہل خاندان کا مختصر مگر اسم
تذکرہ ہے۔ اس نایاب کتاب کا مدون فارسی متن اردو ترجمہ سمیت قار تین کرام کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔

یوں تو حضرت ثاہ بدر دیوان اور آپ کے آسانہ قادریہ کا ذکر خیر متعدد کتابوں میں انفسیلاً موجود ہے، لیکن ایک الا برار تاجل منظرعام پر آنے والی وہ واحد کتاب ہے، حس کا مرکزی موصوع ہی مسانیاں کے قادری گیلائی سادات کرام اور مشائخ عظام ہیں۔ یوں اس موصوع کا براہ راست اور مستند ماخذ ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت وافادیت مسلم

کتاب کے مصنف شخ بہا۔ الدین جک بازید کے رہا کشی اور حضرت ٹاہ بدر دیوان کے پوتے حضرت سید عبدالشکور کے مرید فاص تھے۔ وہ برسوں اپنے شخ طریقت کی فرمت اقد س میں رہ کر بر کات صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے اور آخری سانس تک آسانہ عالیہ کے مجاور رہے۔ انہوں نے سانیاں میں وفات پاتی اور انہیں اپنے بیرومرشد کے روصنہ الور کے ماصل ہوا۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت سے چشم دید العاص ہونہ کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت سے چشم دید حالت و واقعات تعلیم کئے ہیں، جن کی صحت و ثقابت شک وشہے سے بالاتر ہے۔ ان کی اکثر روایات کا بنیا دی مافذان کے بیرومرشد حضرت ٹاہ عبدالشکور جہیں، جبکہ انہیں یہ روایات اکثر روایات کا بنیا دی مافذان کے بیرومرشد حضرت ٹاہ عبدالشکور جہیں، جبکہ انہیں یہ روایات

اپنے والد گرامی اور پیر طریقت حضرت سید علی صابر سے نتنقل ہوئی تھیں۔ صاحب انکار الا برار کی بعض روایات کا مافذان کے معاصریا ران طریقت بھی ہیں، جنہوں نے حضرت شاہ بدر دیوان سے براہ راست کسب فیض کیا تھا۔

ای کار الا برار میں نہ صرف حضرت شاہ برر دیوان کی اہلیہ ان کے سسرال اور شادی کی تقریب کے بارہے میں تفصیلی معلومات ملتی ہیں، بلکہ حضرت کی تام صلبی اولاد کے جملہ کواتف، ہے ان سب کی اولاد کا تعارف اور ان کے مزارات کی نشاند ہی بھی موجد ہے۔ اس قریب العصراور مستند تحریری شہادت سے بہت ماری غلط فہمیوں کا زالہ ہوسکتا ہے!

مانیاں کی مرکزی فانقاہ کے علاوہ ، حضرت سیر بدرالدین گیلائی کی اولادہیں سے بعض بررگوں نے پاک وہند کے مختلف علاقوں میں کچھ ذیلی مراکز بھی قائم کئے۔ ان کے مزارات ہے مرارات ہے جی مرجع خلاتی ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل حضرات زیادہ معروف ہیں:

> ۱۹۴۷ میں تقلیم کے بعد آپ کی اولاد ، حرت کرکے لاہور، گو جرانوالہ، شیخو پورہ، فیصل آباد، ساہیوال، ملنان اور سکھر دغیرہ میں آباد ہوئی، کچھ لوگ تقلیم سے پہلے ،ی ان علاقوں میں آباد، ساہیوال، ملنان اور سکھر دغیرہ میں آباد ہوئی، کچھ لوگ تقلیم سے پہلے ،ی ان علاقوں میں اس کتے تھے۔ لاہور شہر میں ان حضرات کی اکثریت آباد ہے۔ انہوں نے بکم اکتوبر ۱۹۹۳ میکو دوشاہ بدر دیوان ویلفیئر سوسائٹی در جسٹرڈی کے نام سے آیک ولاگی و

رفائی تنظیم کی بنیا در کھی۔ یہ سوسائٹی سید ریاض احد گیلانی صاحب کی صدارت میں بڑے فعال انداز میں معاجی بہبود کے لئے سرگرم عمل ہے۔ ۲۳ مارچ ۱۹۹۴ کو اس سوسائٹی کے زیر اہتام، مصری شاہ لاہور میں سادات مسانیاں کا اجلاس عام منعقد ہوا، حب میں برا دری کی کشیر تعداد نے شرکت کی۔ بیگم پورہ لاہور میں سرسال ۱۲۔ ربیج الاول کو سالانہ عرس کے موقع پر اس کا سالانہ اجلاس بھی باقاعدگی سے ہوتا ہے۔

لاہور میں حضرت شاہ بدر دیوان کی چلہ گاہ کے علاوہ 'آپ حکا ایک متبرک عصا بھی محفوظ ہے۔ یہ عصابے مبارک نسیم احمد صاحب ولد بشیر احمد صاحب مکان نمبر 19- کا سلطان سٹریٹ کوچ در زیاں 'اندرون دہلی گیٹ کی تحویل میں ہے۔ انہوں نے اس تبرک کے لئے ایک الگ کمرہ مخصوص کر دکھا ہے۔ مرسال بارہ رہیے الاول کو اس کی زیارت عام ہوتی ہے۔ ایسال ثواب کیا جا تا ہے اور لنگر تقسیم ہوتا ہے۔

اذ کار الا برار کے تعلی نیخے حضرت ناہ بدردیوان کی اولاد میں سے کچھ حضرات کے ذاتی و خیروں میں موجود ہیں۔ ان میں سے دو نسخوں تک میری رماتی محترم سید بشارت علی گیلانی صاحب کے توسط سے ہوتی۔ انہی کی فرمائش پر اس کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ میری خصوصی درخواست پر انہوں نے اس کے فارسی متن کی اشاعت کا اہمام بھی کیا۔ بد قسمتی میری خصوصی درخواست پر انہوں نے اس کے فارسی متن کی اشاعت کا اہمام بھی کیا۔ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں فارسی میں فارسی میں مرد بازاری کا شکار ہے، وہ کوتی وطی پھی بات نہیں ہے۔ اس سے مد صرف ان ناگفتنی حالات میں فارسی متن کی اشاعت واقعی آیک قابل داد کارنامہ ہے۔ اس سے مد صرف یہ کہ بزرگوں کی آیک یا دگار محفوظ ہوگتی، بلکہ مقل دورکی ہندوستانی فارسی نشر کا ایک عمدہ نمونہ میں منظرعام پر آگیا!

مؤلف کتاب شخ بہا۔ الدین ؓ نے کتاب کے ابتدائیے اور خاتمے میں اختصار سے اپنے نجی اور خاتمے میں اختصار سے اپنے نجی اور انف بھی دیے میں اور کتاب میں بعض دیگر مقامات پر بھی صنمناً اپنے بارے میں کچھ بنیا دی معلومات فراہم کی ہیں۔ بہر حال ان کا سب سے بڑا تعارف توان کی بھی تعلی یا دگار



بابی کے سالانہ عرص مبارک (۱۱ ربیع الاول) کی تصویری مجلکیاں سید طاہر صین گیلانی- سید مقصود حمین - سیر بٹارت علی- سیدریاض احمد- سید تصدق حمین



مد تصدق حين لنكر تفسيم كردبي

1

-

-

.

-

-



(کھڑے) مید تصدق صین - میدریاض احد- سد طامر گیانی - مید مقصود حمین - مید سید اکبر حمین - (بائیں سے دائیں) (بیٹھے ہوئے) مید بہادر علی - مید دارار حمین - سیدا تد حمین - میدریاض حمین - مید صلاحدر - مید بنادت علی - مید مبارک حمین وغیرہ



ختم شریف کاایک منظر (بیشھیے ہوئے۔ دائیں سے بائیں) سید مظہر حسین - سید مقصود حسین - سید غفران حسین - سید طاہر کمیلانی - سید اطہر حسین - سید بشارت علی - سید علمدار حسین - سید گزار حسین - سید دلدار حسین - سید ریاض احد - سید تصدق حسین - سید صداقت حسین وغیرہ



(دائیں) فتم شریف میں بیٹھے ہوئے۔ سید کراد حسین۔ سیداشفاق حسین۔ سید علمداد حسین۔ سید عبدالرشید (مرحوم) (بائیب) سید طاہر گیلانی۔ سید غفران حسین۔ سید مقصود حسین گیلانی۔ سید مظہر حسین۔ سید گزار حسین۔ سید دلدار حسین۔



محتم شریف میں سلام پڑھا جارہا ہے



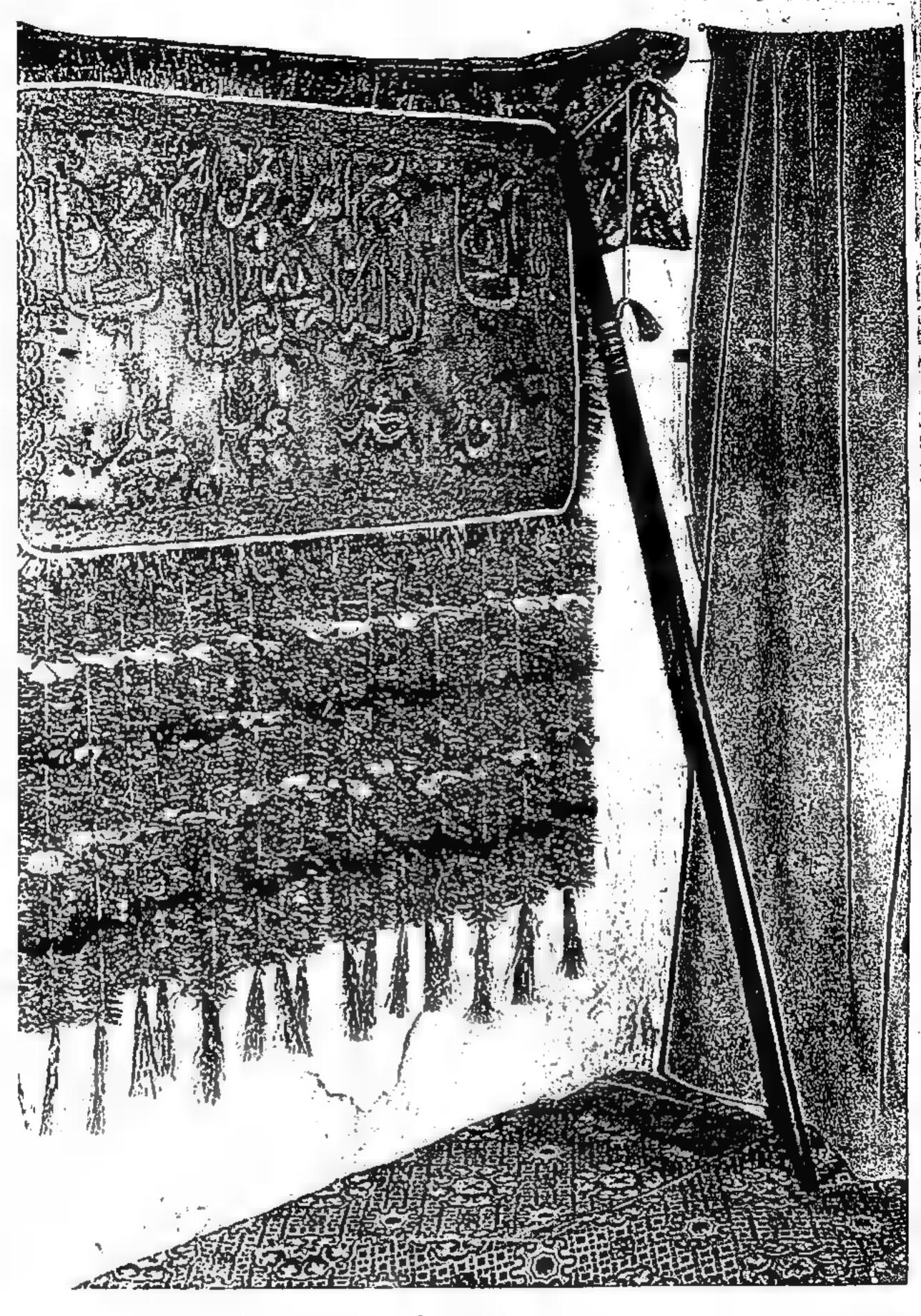

يا جي ڪاعصامارك

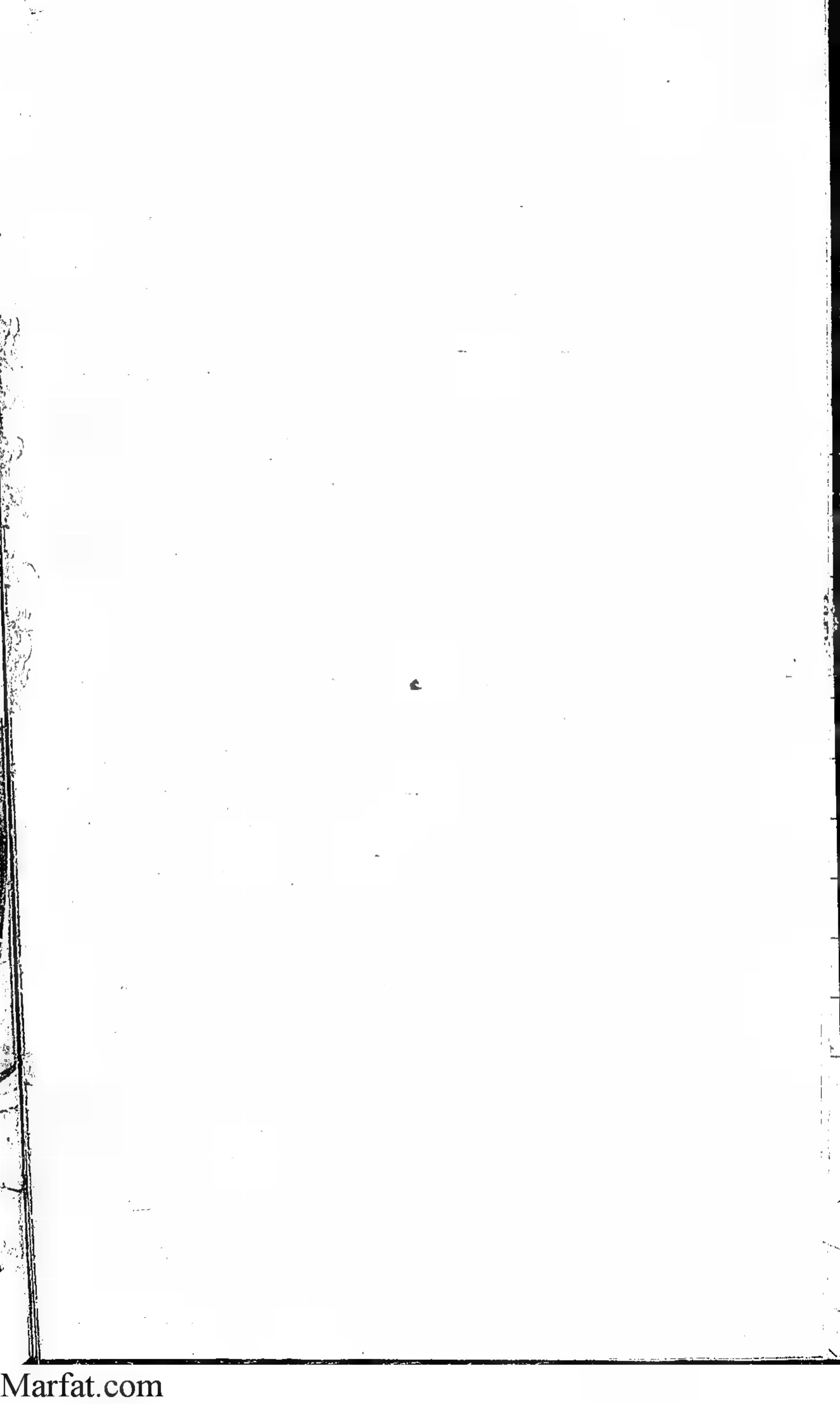



Marfat.com

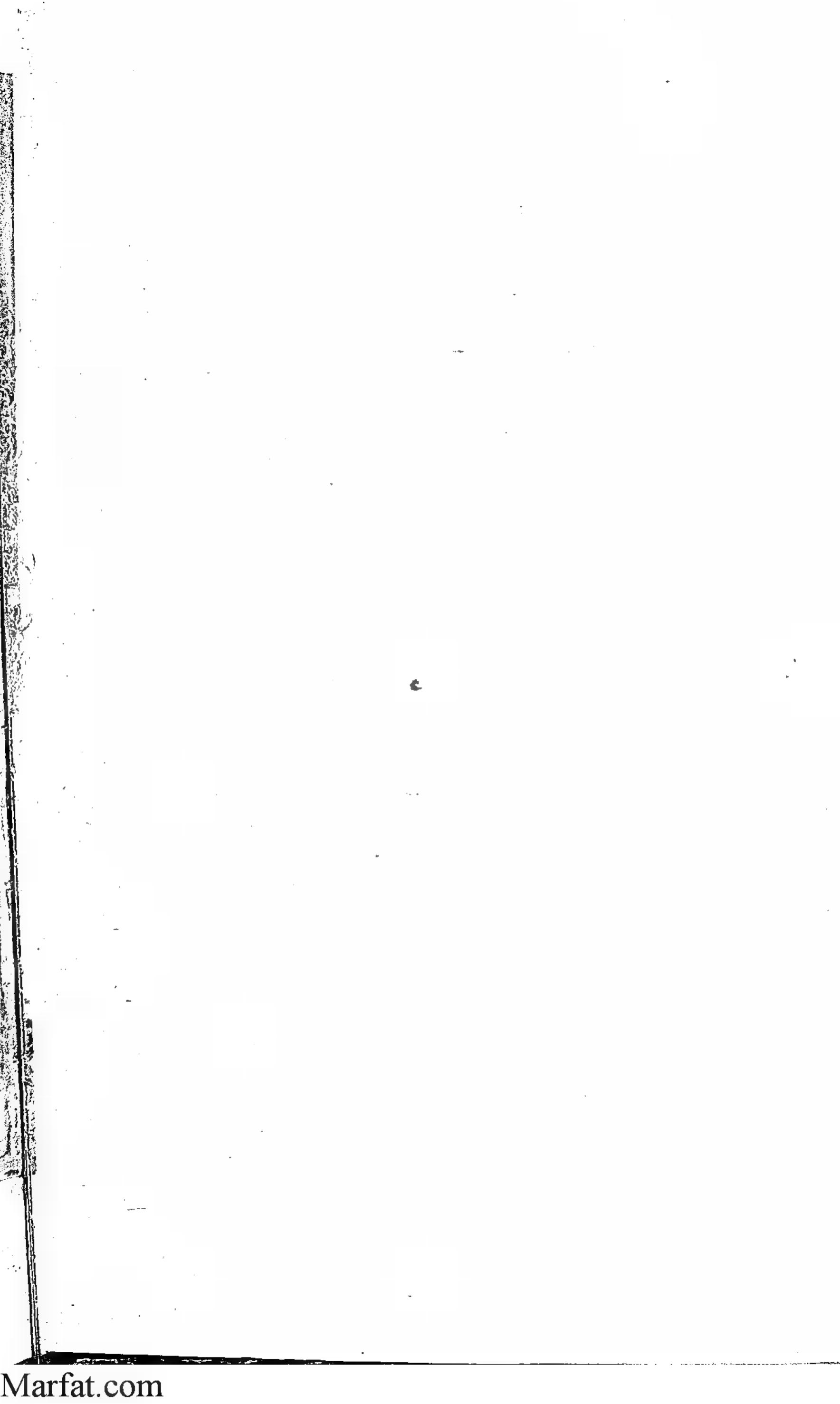



سد طاہر حسن کیلانی ۔ ماجی فدا محد - ماجی عدالرزاق - سد مقصود حسین باباجی کااعتمامارک پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اسد طامر حسن کیلائی ۔ ماجی عدالرزاق - سد مقد قصور حسین - مدبیارت علی الدین رونا - سد محد مظہر قیوم - سد تصدق حسین - مدبیارت علی

4991 £. 4 .

÷

. . کتابی صورت میں یہ چند اوراق، بلاشبہ ایک مخلص مرید کی طرف سے اپنے پیرومرشد

کے خانوادے اور ان کے آسانے کی سب سے بڑی خدمت ہیں اور اس اعتبار سے صدقہ
جاریہ بھی ہیں کہ مثائخ مسانیاں کے اتوال کے لئے قیامت تک ان سے استفادہ ہو آدہ گا۔

اذکار الابرار کے مطالع سے اندازہ ہو تا ہے کہ اس کے مصنف ایک صاحب علم وعمل اور مستجاب الدعوات شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے عہد کی علمی روایت کے مطابق قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ فارسی ادب کا بھی گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ چنانچ کتاب میں انہوں نے جا بجاموقع و محل کی سامیت سے آیات واحادیث، مختلف عربی عبارات اور فارسی کے متخب اشعار سے استفادہ کیا ہے۔ ننخے کے آخر میں ایک منظوم شجرہ طریقت مجی ان کا نیتجہ فکر ہے۔

ا نتخاب اشعار کے سلسلے ہیں ان کی سخن فہمی اور شعر شناسی کی دا د دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے مولاناردم، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی اور مولانا جامی جیسے عظیم فارسی شعرار کے اشعار بکثرت استعال کتے ہیں۔

ان کی نشراینے دور کے ہندی الاصل اسلوب کارش کا آیک جاندار نمونہ ہے۔ ان کی تحریر سنستہ سادہ دواں اور دلآ ویز ہے۔ مترادفات کے استعمال کی طرف بھی ان کا فاصا جھکاؤ ہے۔ کہیں کہیں روایتی انداز بیان نے عبارت کو بوجیل بنادیا ہے لیکن بحیثیت مجموعی مادگی ورعناتی ان کے اسلوب کی امتیازی خصوصیات ہیں۔

ان کے عمدہ اسلوب کے نمائندہ جیند مسجع ومقفی جملے د سکھیے:

۔۔۔" از شیرہ "کلفات عاری بود و دل و زبانش در ذکر خدا جاری ۔۔۔۔ یگانہ عصر بود و علامہ دھر۔ نان و قف و لقمہ درویزہ حرکز نخور دی و حاجت خود پیش احدی از بندہ جا، سوای تن حل و علا، نبردی بلکہ از دنیا و احل دنیا نفور بودی و بافقرو فاقہ صبور" (برگ ۸ الف) ۔۔۔۔" ای درویش! آگر از خدا تر سی و حق پر ستی می گوتی، و بر راہ رتم می پوتی، این کار

خود در پیش آر واین بار بر سمرخوش بردار" (برگ ۱۱ ب)

ایران - ہند تدن کے بہت سے دیگر حمین وجمیل مظامر کے علادہ، برصغیر میں تخلیق ہونے والا فارسی نظم ونٹر کا ذخیرہ بھی ان دو شنوع تہذیبوں کے خوبصورت امتزاج کا ایک بھر پور اظہار ہے - از کار الا برار کا زمانہ تصنیف عہد شاہمائی (۱۰۳۵ ہے ۔ مصر سے بھر پور اظہار ہے - از کار الا برار کا زمانہ تصنیف عہد شاہمائی (۱۰۳۵ ہے ۔ دو سر سے ۱۰۹۸ کا دور آخر یا عہد عالمگیری (۱۹۸۰ ہے ۔ ۔ ۱۱۱۹ ہے) کا دور اول ہے ۔ دو سر سے لفظوں میں یہ گیارہویں صدی ہجری کے نصف آخر کی تخلیق ہے ۔ اس دور کی دیگر فارسی تصانیف کی طرح، اس کی نشر میں بھی مقامی اثرات کی گہری چھاپ تجلکتی ہے ۔ مصنف نے چار پائی دہرگ دب کی اور چوترہ دہرگ ۲۱ ہے) ور چوترہ دہرگ ۲۱ ہے) ور چوترہ دہرگ ۲۱ ہے) ور خیرہ جیسے مقامی الفاظ اور کچھ مقامی محاور سے برطی بے ساختگی سے استعال کتے ہیں۔ گرامر وغیرہ جیسے مقامی الفاظ اور کچھ مقالیں بی ہیں:

يهتودان ( ۹ الف)

سردوصاحبان (۵ب) دوسيد فقيرال (۲۰ الف)

وكسان نحبيب الطرفان ـ ـ ـ ـ وختران معصومةان (۲۰ الف)

اذ کار الا برار کی کچھ روایات، جو تاید سینہ بہ سینہ مصف تک نتقل ہو ہیں،
مصف تک نتقل ہو ہیں،
مصف تک نتقل ہو ہیں،
مصف تک مصف تک میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ سید بدرالدین گیلائی الامھیں پیدا ہوتے۔ انہوں
نے ثاہ عباس ثانی کے دور حکومت میں، عین آغاز شباب میں بغداد سے رخت سفر باندھا اور
اکبری دور میں وارد لاہور ہوتے۔ اس روایت میں تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ کیونکہ شاہ
عباس ثانی کا دور حکومت ۱۰۵۱ھ تا ۱۰۵۱ھ ہے۔ جبکہ اکبر کا زمانہ سلطنت ۹۲۲ھ سے
مان کا دور حکومت ۱۰۵۲ھ تا ۱۰۵۱ھ ہے۔ جبکہ اکبر کا زمانہ سلطنت ۹۲۲ھ سے

ممکن ہے مصنف سے اس سماعی روایت کو ضبط تحریر میں لاتے ہوتے غلطی سرز دہو گئی ہو اور دہ شاہ عباس اول کے بجائے شاہ عباس ثانی لکھ گئے ہوں۔ شاہ عباس اول محمول میں ہوا در دہ شاہ عباس اول محمول کے بجائے شاہ عباس ثانی لکھ گئے ہوں۔ شاہ عباس اول محمول محمو

فریاں روا رہا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ کیے ممکن ہے کہ شاہ بدر دیوان سو سال سے ۔ زائد عمر میں عازم سفر ہوتے ہوں یا تو شاہ بدر دیوان حکا مذکورہ سال دلا دت عصیک نہیں ہے ایا بھریہ بات غلط ہے کہ آپ شناہ عباس اور اکبراعظم کے ہمعصر تھے۔!

میرے زیر تحقیق دو تعلی نسوں میں سے ایک جبی مائز کا ہے اور بہت ایمی حالت میں موجود ہے۔ چونکہ اس کا آخری ورق موجود نہیں تھا، اس لئے ترقیمہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس کا مال کتابت متعین ہو سکا اور نہ ہی اسے نسخہ امائی بنایا جاسکا، دو سرا نسخہ بڑے مائز کا ہے اور اس کے کاتب سید محمد ولد سید سلطان محمد ہیں۔ ترقیعے کی روسے ان کا شخرہ نسب آٹھ واسطوں سے حضرت شاہ بدر دیوان تک بہنچتا ہے۔ نسخ کارسم الخط شکستہ ہمیز نستعلیق ہے۔ عربی عبارات نسخ نما خط میں لکھی میں یہ قطع و برید یا اضافہ کیا گیا، اس کی تقصیل جو اشی و تعلیفات میں دی گئی ہے۔

اس سے پہلے اذکار الابرار کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا، البتہ "باغ مادات"
المعروف بہ "در نجف طہورا یمان" کے مصنف حکیم سید پیر محمد ثاہ نے حضرت ثاہ برددیوان کے طالت کے ضمن ہیں، اس کے بعض حصوں کا اردو ظلامہ لکھا ہے۔ مذکورہ کتاب شیخ عطا محمد اینڈ سنز تاجران کتب، کشمیری بازار نے > ۹۴ ا ۔ ہیں تئیری بار ثالت کی تحی۔ اس کتاب کے صفحہ ۹۴ سے صفحہ ، حتی، حضرت ثاہ برددیوان کا شجرہ مبارک اور طالات زندگی تحریر کتے گئے ہیں اور اس سلسلے ہیں مصنف کا واحد مافذ اذکار الابرار ہیں ہے!

باغ مادات ہیں حضرت ثاہ بدر دیوان کا مال وفات ۸ > ۹ ھ لکھا گیا ہے، جبکہ بہت کی دیگر مستند کتابوں میں مصنف کا واحد الله وفات ۸ > ۹ ھ لکھا گیا ہے، جبکہ بہت کی دیگر مستند کتابوں میں ماری پر یقین کرنا چاہئے۔

منقول ہوتی ہے کہ اس پر یقین کرنا چاہئے۔

ترجے کے ضمن میں میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ آسان اور بامحاورہ ہو۔

فارسی اشعار کا ترجمہ بطور فاص بہت عام فہم اندازمیں کیا گیا ہے۔ تفہیم مطالب میں سہولت کے پیش نظر مناسب مقامات پر پیرے بنا دیے گئے ہیں۔ مخطوط کے آخر میں کچھ منظوم و منثور شخرے نظے ، تنرکا ان کامتن بھی ترجے سمیت شامل کیا جارہا ہے۔ ایک تاریخی فاندانی دستاویز کا عکس ، متن اور ترجمہ بھی ضمیے میں دیا جارہا ہے۔

استرس مجھے سیدریاض احد گیلانی دصدر شاہ بدر دیوان ویلفیئر سوما تئی رجسر طی محترم سید مقصود حسین گیلانی دسیکرٹری، سید طامر حسین مقصود حسین گیلانی دسیکرٹری، سید طامر حسین گیلانی، سید تصدق حسین گیلانی کا خصوصی شکرید اداکرنا ہے کہ انہوں نے مرمر حلے میں میری گیلانی، سید تصدق حسین گیلانی کا خصوصی شکرید اداکرنا ہے کہ انہوں نے مرمر حلے میں میری بھر پور مدد کی اور اگر ان کی تشویق میرے شامل حال نہ ہوتی تو شایدید کام پایہ تکمیل کونہ پرخ سکا.

والسلام عليكم ورحمنة الندوبركانة

معتن نظامي

- يستمسره ١٩٩٩ مه لايور

اردو ترجمه اذ كار الا برار

#### بسمانتهالرحمن الرحيم

#### الحمدالله رب العلمين، والصلوة على رسوله محمدو آله واصحابه وابل بيته وعنرته اجمعين

الماليند!

فقیر حقیر پر تقصیر ، حضرت گیلانی کی اولاد عظام اور حضرت صاحب سانی کے خاندان عالیثان کی خاک پا، غلام غلامان شخ بہار الدین متوطن چک بازید، مرید خاص محبوب رب غیور سید عبدالشکور پور ولی شہور سید صابر معنفور بن سید السادات شنع البرکات والحسنات، مجمع الفیوضات والکرامات، زبدة النجبار العظام، قدوة الاولیار الکرام، سلاله خاندان مصطفوی، نقاده دودمان مرتضوی، سید الحسنی البغدادی، قطب الاقطاب صوبہ پنجاب، واصل بالله، موصل الی الله، تارک الدیا، راغب العقبی، رتمیں البالکین، امیرالعار فین حضرت سید بدرالدین رضی الله عنهم تارک الدیا، راغب العقبی، رتمیں البالکین، امیرالعار فین حضرت سید بدرالدین رضی الله عنهم الدی عرص سے بیہ چاہتا تھا اور عقبیدت کیش دل میں یہ سوچتا تھا کہ اپنے گناہوں کی معنوط وسیلہ چھوڑ جاتے اور صفحہ روزگار پر کوتی غیر معمولی یا دگار لکھ جاتے، جو دنیا میں یا دگار اور آخرت میں نجات کاباعث ہو۔

اس بنار پر ہیں نے اس فاندان عالمیثان کے بزرگوں کے حالات و وا تعات اور کرامات و مقالت کے بیرو مرشد سے سنا تھا، وہ مقالت لکھے ہیں۔ جو کچھ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا تھا یا اپنے بیرو مرشد سے سنا تھا، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ بیرو مرشد نے یہ حالات و وا تعات اپنے والد بزرگوار کی زبانی سنے یا ملاحظہ فرماتے تھے۔

میں نے اس کتاب کا نام اذکار الاجرار رکھاہے خداتے بزرگ دبر تراسے درجہ قدولست سے نواز سے۔

رامنخ قدم طالبین اور نیک نفس قارئین و سامعین سے امید ہے کہ مجھ کم فہم کو ذکر نیک اور دعاتے فاتنحہ سے یا د فرمائیں محے اور کہجی دل سے فراموش نہیں کریں محے۔ یا الہی اس کے مصنف، پڑھنے والے 'سننے والے اور سراس نتخص کی معنفرت فرما،حب

نے اس سلسلے میں کوئی خدمت انجام دی ہے۔ آمین ثم آمین

### باباول

# قطب زمانیاں حضرت نثاہ بدرالدین مسانیاں کے اتوال میں اس کے اتوال میں اتوال میں اس کے اتوال میں

سيد بدرالدين بن سيد شرف الدين ثبن سيد علا الدين بن سيد شمس الدين محدث بن سيد احد ملقب به ريزه چين بن سيد قاسم من سيد شرف الدين يجيى قنال دشهيد تا تار) بن سيد شهاب الدين ثبن قاضى القضاة سيد ابو صالح نصر ثبن قطب الاقطاب سيد عبدالرزان ثبن قطب ربانى غوث صدانى محبوب سجانى ميرال على الدين سيد عبدالقادر جيلانى رصى الله عنهم اجمعين \_

آپ آپ والد ہزرگوار سے بیعت تھے۔ آپ کا نتحرہ بیعت و اوادت بھی بہی سلسلہ عالیہ قادریہ ہے۔ آپ اولاداب علیہ قادریہ ہے۔ آپ اولاداب کے بھائیوں کی اولاداب تک بغداد میں موجود ہے۔ تک بغداد میں موجود ہے۔

آپ کے تولد مبارک کی تاریخ یوں کھی گئی ہے:

زی خرت هشتمد نه کم ز بخاه تولد سمت بدر الدین به بغداد

(سید پدرالدین ۱۲۸ه مین بغذادمین پیدا ہوئے)

#### روایت ہے کہ:

جب آپ جہیں گزار کرس بلوغت اور عہد شباب کو پہنچ تو آپ کے جدامجد آنے خواب میں آپ حو حکم دیا کہ "اے جان بابا! جاق ہم نے تمہیں ملک پنجاب کا ولی بنا دیا ہے اور اس ملک کی صوبہ داری تمہیں سونپ دی ہے "۔ آپ نے وہ ار ثادبہ سرو چشم قبول کرتے ہوتے عرض کیا: "اے جدامجد میں وہاں کس مقام پر سکونت اختیار کروں؟ حکم ہوا یہاں سے اپناکوزہ پانی سے بھر کر لے جاق جہال پانی ختم ہو جاتے وہیں قیام پذیر ہو جانا"!

آخر باد ثاہ بغداد صاحب قرائی ثاہ عباس اُنی دصفوی) کے عہد میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سے بوئے وہانہ سامت ساجت سے کرتے ہوئے آپ نے دخت سفر باندھا۔ سرچند کہ باد ثاہ وقت نے بڑی منت سماجت سے



باباجی کے سالانہ عرس مبارک (۱۱ رہیے الاول) کی تصویری مجلکیاں مید طاہر حین گیانی - سید مقصود حسین - سید بناویت علی - سید دیاش احد - سید تصدق حسین



سد تصدق حین لنگر تفسیم کردے ہیں

Marfat.com

V

--

•

-

\*

•.

4

-

آپ کو روکنا چاہا اور تقریباً ایک منزل تک آپ کے پیچے چاہ مگر آپ اس سے مستررین کرکے چل پڑے اور جلال الدین محمد اکبرباد شاہ کے دور حکومت میں دارالسلطنت لاہور میں پہنچے۔ لاہور میں آپ نے بارہ مال یا کچھ کم وہیش قیا م کیا اور کتی چلے کئے۔ چلہ مہارک کی جگہ اب تک وہاں موجود ہے۔ اطراف واکناف کے بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک کی جگہ اب تک وہاں موجود ہے۔ اطراف واکناف کے بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو کر سلمہ عالیہ قادریہ میں داخل ہوتے۔

کچھ عرصے کے بعد موضع کندیلہ کے مسردار نادر ملک نے ، جو آپ کا مرید تھا، آپ
سے کندیلہ میں قیام پذیر ہونے کی درخواست کی۔ آخر اس کا عجزو نیاز دیکھ کر آپ اس طرف
روانہ ہوتے۔ جب موضع مسانی میں پہنچ تو اس کوزے کا دہ پانی ختم ہوگیا، جواتے برس ختم نہیں
ہوا تھا۔ کوزے میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔

یہ دیکھتے ہی آپ نے موضع مسانی میں قیام پذیر ہونے کا فیصلہ کرلیا اور وہیں ڈیرہ ڈال دیا۔ بہاں آپ نے بہت سے عوام و خواص کو دنیوی مشاغل سے ہٹا کریا د خدامیں مشغول کیا۔ چنانچ ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر انشار اللہ آئدہ صفحات میں کیا جائے گا۔

روایت ہے کہ:

جب آپ نے قادر پاک کے علم پر سانی میں قیام کیا تواس وقت موضغ بہج گرائیں میں سید محمود بھا گڑی مقیم تھے۔ انہیں اس علاقے میں اس ولی کا قیام ایک آئھ نہ بھایا۔ اس لیتے وہ بہت سے سائل کھڑے کرتے رہتے تھے۔

ایک بار جمعہ کے دن آپ اپنے اونٹ پر موار ہو کر ، تصبہ بٹالہ سے اپنے گاؤں کی طرف آرہ سے اپنے گاؤں کی طرف آرہ سے اپنے گاؤں جانے کے لئے گھوڑ ہے پر جیجے جیجے چلے آرہے تھے ، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ۔ سید بھاگڑی نے طبزا آپ سے کہا: آستے بھائی صاحب! نماز جمعہ کے لئے دوڑ لگاتے ہیں، ذرا دیکھیں تو مہی ہم دونوں میں سے کون جلدی پہنچیا ہے"!

آپ نے جواب میں فرمایا: اگرچہ آپ جوان محمور ہے پر موار ہیں اور میں اون پر الیکن

مجھے امید ہے کہ فدا ، ج بے کوں کاوالی ہے ، مجھے آپ سے پہلے پہنچا دے گا!

سید بھاگڑی ایک تنومند گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑلگادی ، اچانک

گھوڑا قضاتے المی سے گر پڑا۔ سوار کے دانت ٹوط گتے اور سخت پو ٹیں آئیں۔ ہونٹوں کا

زخم کچھ عرصے میں ناسور بن گیا۔

چنانچ سید گیلائی آغاز جمعہ میں ٹائل ہو گئے اور سید بھاگڑی اس سے محروم رہے۔

پھر دنوں بعد جب پھر ملاقات ہوتی تو سید بھاگڑی نے آپ سے کہا: دیکھیں گے کہ ہمارے بعد بھلا میری قبر پر چراغ جاتا ہے یا تمہاری قبر پر! آپ اگرچہ بہت سلیم الفطرت اور حلیم الطبع تھے، لیکن ان طنز آمیز باتوں سے جش میں آگے اور فرانے لئے: "اگر اللہ نے چاہا تو سانی میں میری قبر پر ایسا پراغ روشن ہو گاجی کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتے گی اور حادثات کی آندھیاں اور زمانے کی گردشیں اسے قیامت تک نہیں بچھاسکیں گی اور میری اولاد قیامت تک میری رہے گی۔ سیدھاجہ! آپ ای قبر کے چراغ کے بارے میں کیا ڈینگیں مار رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی تو قبر بھی یہاں نہیں بن پاتے گی ابلکہ ہمز کار آپ کی اولاد بھی یہاں نہیں بن پاتے گی ابلکہ ہمز کار آپ کی اولاد بھی یہاں نہیں رہے گی"! یہ سن کر سید بھاگڑی نے شاہ شہاب الدین بخاری سے دوئے کیا اور ساری تفصیل بناتی۔ سید بخاری نے فرایا: "اے سید محمود! سید بخاری شے بال اس کا بدرالدین گیلائی کے ماتھ مرگز بے جالواتی چھگڑا نہ کرو۔ کیونکہ فدا اور رسول کے ہاں اس کا مرتبہ ہم تم البلہ یہاں کے تام اولیا۔ کے مقابلے میں ذیا دہ ہے۔

کیونکہ ایک رات میں نے ویکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں اس مملکت کے تمام اولیا۔ اور مثانخ کھوے ہیں۔ سید بدرالدین بھی وہاں موجود ہیں، آخصرت نے انہیں بلا کر نہایت عزت واحترام سے اپنے پاس بھالیا اور بہت کچھ تلقین فراکرا کابر حاضرین میں سے ممتاز و سمر فراز کیا"۔

سید بھاگڑی آپ کے کشف وکرامات اپنی آئیکھوں سے دیکھ چکے تھے اور اب اپنے پیرو مرشد کی زبانی بھی انہیں سید بدرالدین گیلانی کے مریتے کا پنتہ جل گیا، چنانچہ انہوں نے آپ

r4 7 10

کے ُ ساتھ نزاع و اختلاف چھوڑ دیا اور دونوں میں یوں اتفاق و دوستی ہو گئی جیسے یک جان دو قالب ہوں :

> متحد جان های شیران ضرا جان گرگان وسگان از یم جدا

(الله کے شیرایک دوسرے سے متحد ومتفق ہوتے ہیں۔ بھیراتیے اور کتے آیک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں)

بعد میں آپ کی دعا سے سید بھاگڑی کا نامور ٹھیک ہوگیا۔ میں نے اپنی آئی کھوں سے دیکھا ہے کہ بھاگڑی مرحوم کی اولاد ہمیشہ روصۂ مقدرہ کی زیارت کے لئے آئی رہی۔ زبینیں ماتھ ماتھ ہونے کی وجہ سے، دونوں حضرات کی اولاد میں بعض اوقات جنگ و جدل تک کی نوبت آجاتی تھی لیکن سید بھاگڑی کی اولاد خانقاہ کی نذر و نیا زاور روصۂ مبارک کی حاضری کھی موقف نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھروں میں جب بھی شادی، بیاہ یا ختنہ و غیرہ کی کوئی رسم ہوتی تو وہ روصۂ شریف کے لئے نذرانہ ،غلاف اور مطائی لایا کرتے تھے۔

یا الله دو نوں جہانوں میں ان کے فیض ، نور ، برکت ، اور ظہور میں اضافہ فرما! روایت پیر ہے کہ:

حضرت سیر بردالدین آپنی مواری کے لئے اونٹ دکھا کرتے تھے۔ کہی ہمینے یا مہینے بیں ایک آدھ بار بٹالہ تشریف نے جاتے تو محلہ پوریاں میں اپنے عقیدت مند مادات کے گروں میں ٹھم ہتے۔ ہر میزبان اپنی معادت جان کر آپ کے اونٹ کو چرانے اور گاس واس کھلانے ہیں۔ واس کھلانے جرا گاہ میں نے جاتا۔ چنانچے یہ لوگ اب تک سمدی چار ہم ہلاتے ہیں۔ کسی کھی آپ شمح کم اولان میں درزیوں کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ یہ درزی آپ سے فاص مرید اور مخلص فادم تھے۔ آپ شمی ان پر بہت لطف وکرم کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے وہیں ایک گھر میں، صحن کے ایک کونے میں، داستے کے متصل اپنا مواک دفن کر دیا۔ یہ مواک کنار کی جڑکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جڑ چھوٹ نکلی اور درخت بن گیا۔ میافر آتے جاتے مواک کنار کی جڑکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جڑ چھوٹ نکلی اور درخت بن گیا۔ میافر آتے جاتے

ہوتے اسے سلام کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اسے مسافانہ انداز میں دیکھنے کی حرات نہیں کرتا، نہ کوئی اس کی شاخیں کاطآ ہے ، نہ چھلکا آ تار تا ہے۔ عوام الناس اسے شاہ بدرالدین کی بیر کہتے ہیں۔

#### روایت ہے کہ:

ایک دن سیر بردالدین گیلائی آور شاہ شہاب الدین بخاری آگھے جائ سجہ بٹالہ میں بیٹھے ہوئے دن سیر بردالدین گیلائی آور شاہ شہاب الدین بخاری آگھے جائے سجہ بٹالہ میں بیٹھے ہیں۔ فدا اور دسول کے واسطے مجھے مصیبت سے نجات دلائیے "۔ انہوں نے پوچھا " بہاقہ بات کیا ہے " بہنے گئی: "میرا بیٹا فلاں فاندان سے منوب ہے اور ایک مدت سے فلاں دور دراز علاقے میں طلب روز گار کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ اب کچھ دنوں سے اس فاندان والے مجھ عاجزہ سے تدید مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں فری طور پر اپنے بیٹے کو بلوالوں۔ میں اتنے لمبے سفر پر کے بھیجتی بھیجتی بھی کہ میں کہ میں فری طور پر اپنے بیٹے کو بلوالوں۔ میں اتنے لمب سفر پر کے بھیجتی بھیرے پاس کی کو بھیجنے کے لئے اخراجات بھی نہیں تھے۔ ناچار میں نے چپ مادھ کی اور ان لوگوں سے پہلو تھتی کرنے لگی۔ اب ہز کار ان لوگوں نے بہلو تھی کرنے لگی۔ اب ہز کار ان لوگوں نے میرا بیٹا والی نہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دی ہے اور دیں گی دیا در دی ہے اور دیل گا دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت کو ششیں کیں، مگر بے سود، آخر میں نے دی ہو انگو طیا گی لگا دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت کو ششیں کیں، مگر بے سود، آخر میں آپ کی دیا در اولیا۔ اللہ کی مداور دو عا کے علاوہ میری اور کوئی پناہ گاہ نہیں تو مجبور ہو کر میں آپ کی فدمت میں صافر بوئی ہوں "۔ د کیکھا کہ اولیا۔ اللہ کی مدداور دوعا کے علاوہ میری اور کوئی پناہ گاہ نہیں تو مجبور ہو کر میں آپ کی فدمت میں صافر بوئی ہوں "۔

اگر دعوتم رد کنی ور قبول من من و دست و دامان الله رسول من و دست و دامان الله رسول

(آپ میری خواس رد کردیں یا قبول، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہو گااور آل رسول کا دامن)
یہ سن کر سید کیلائی نے سید بخاری سے کہا: "برا در محترم! اس بے چاری کا کچھ بجیئے خدا کے حضور مجدہ ریز ہو کر اس کے لئے دعاما نگتے"۔

سید بخاری نے فرمایا: "این کاراز تو آید و مردان چنین کنند" دیه کام آپ ہی کر سکتے ہیں اور مردایے ہی کام کیا کرتے ہیں )

ا تر ہمارے حضرت کے بڑھیا سے کہا: "اچھاتم جاق اور آج رات اطمینان سے میٹی نیند سوجاق وصلہ رکھو، کل انتار اللہ تمہارا پیٹاتم سے آن ملے گا"۔

بڑھیا خوشی خوشی اپنے گھر آکر موگی اور سید گیلانی خاص کموں میں مخصوص جگہ پر محو دعا ہو گئے۔ اللہ نے ان کی دعاس کی۔ نوجوان کے موکلوں کو حکم ہواکہ اس درولیش سید کی خاطرا سے چار یاتی پر سوتے ہوئے ہوئے ہی اس کی ماں کے یاس پہنچا دیا جائے۔ موکلوں نے رات ہی رات میں حکم کی تعمیل کر دی۔ صبح جب بڑھیا بیدار ہوتی توکیا دیکھتی ہے کہ اس کا پیٹا، اس کے پاس ہی چار یا تی چار یاتی پر سویا پڑا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ا داکیا اور محوثنا ہوگئی۔

لوگ اس دافعے پر حیران رہ گئے۔ خود راقم الحروف یہ لکھتے لکھتے ان کے علودر جات اور کرانات پر شادمان ہوا۔ اسی حالت میں مجھے نیند آگئی۔ اچانک میرے پیرومرشد سید عبدالشکور نے خواب میں جلوہ گر ہو کر فرمایا:

زجد م بدین نکته راضی مثو از این خوبتر ماحراتی شنو

(میرے جدامجد کے بارے میں اتنی سی بات پر ہی خوش نہ ہو جا اس سے بہتر واقعہ سن) روایت ہے کہ ا

آپ شب وروز عبادت و مجاہدت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک لیے بھی یا دالی کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ تکلفات سے عاری تھے۔ دل و زبان پر ذکر خدا جاری رہتا تھا۔ زہد و تقویٰ میں بیتوائے زبان تھے۔ مشریعت میں مستملم اور طریقت میں رائخ تھے۔ اہل اللہ اصاحب نسبت، یگانہ عصر اور علامہ زمان تھے۔ آپ آئے کھی و قف کی روٹی یا خیرات کالقمہ نہیں کمایا۔ خدا کے مواکعی کسی انسان کے مامنے اپنی عاجت بیان نہیں کی۔ دنیا اور دنیا والوں سے بیزار رہتے۔ فقرو فاقہ پر صابر و شاکر تھے۔ ہمیشہ محنت مردوری کی احرت سے گزارہ چلاتے۔ بیرار رہتے۔ فقرو فاقہ پر صابر و شاکر تھے۔ ہمیشہ محنت مردوری کی احرت سے گزارہ چلاتے۔

بظامر آپ جی جلاتے اور آٹا پیما کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ثام کو ان کے گر غلہ بہنجا جاتے اور علی الصبح پہاہوا آٹا ہے جاتے۔ لوگ جو کچھ بھی احرت دیتے ، آپ خاموشی سے لے لیتے۔

ایک دن علاقے کے ایک زمیندار کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے حمد ، مرد را بر مسر کینہ داشت داشت (حمد نے اس شخص کے دل میں کینہ بیدا کر دیا)

وہ چیکے سے ایک دیوار کے پیچھے پھپ گیا۔ اس نے دیکھاکہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ دانے پس رہے ہیں اور آپ رات بھر نماز ، اوراد اور وظائف میں مشنول رہے ہیں۔ آئے تھرت کو کشف باطن سے معلوم ہو گیا کہ ، طلاں شخص بام کھوا ہے اور یہ را زاس پر فاش ہو چکا ہے۔ آپ نے قرب سے بام آئر اسے سختی سے منح کیا کہ یہ بھید کی کونہ بتانا نہیں تو اس کا نیتجہ اچھا نہیں نکلے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ اس پر کردار نے شامت کے مارے یہ بات بہت مشہور کردی۔ اسے بدگائی سے یقین ہو گیا گہ یہ فقیر سید جادو گر ہے۔ اس نے سب بات بہت مشہور کردی۔ اسے بدگائی سے یقین ہو گیا گہ یہ فقیر سید جادو گر ہے۔ اس نے سب سے کہا کہ اس جادو گر کو یہاں سے نکال دینا چاہیئے۔ چنانچہ ان بد بختوں نے ان کا سرکنڈوں کا جھونپوا گرا دیا اور خس و فاشاک منتش کر دیا۔ یہ نا مناسب حرکت کرنے والے تام زمیندار میں مبتلا ہو کر مربے۔ فرانے انہیں یوں نمیت و نابود کیا کہ صفحہ ہستی پر ان میں مختلف امراض میں مبتلا ہو کر مربے۔ فرانے انہیں یوں نمیت و نابود کیا کہ صفحہ ہستی پر ان میں سے کہا کہا کہ و نشان بھی باتی نہ دیا۔

نه نامی ماند زیشان، نه نشانی در دست زمانه داستانی در دست زمانه داستانی در دان کانام و نشان باقی رها، نه زمانے میں ان کی کہانی باقی رہای نه زمانے میں ان کی کہانی باقی رہای

روایت ہے کہ:

جب آپ مسانی میں قیام بذیر ہوئے تو دہاں تالاب اجل کی بہت شہرت تھی۔ یہ تالاب طہیرالدین محمدبابر بادشاہ کے دور حکومت میں اجل و نجل نامی دوہندو بھا تیوں نے بنایا



كهونى حجره بإباشاه بدر ديوان

محره باباشاه بدر ديوان

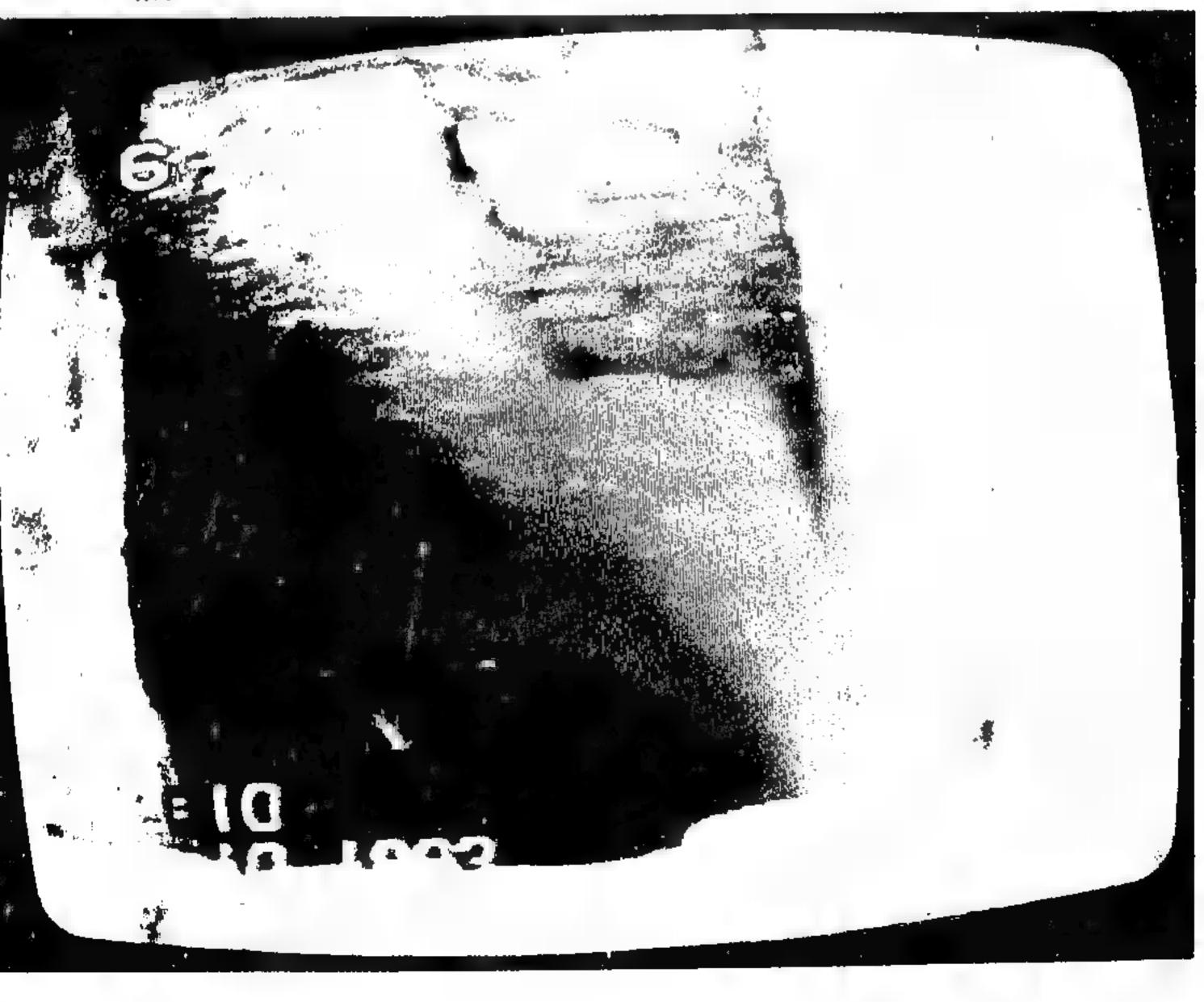

Marfat.com

تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے گوریاتی کا دعویٰ کیا تھا۔ بٹالہ میں ہندوق کی اکثریت تھی۔ مقامی اور گردو نواح کے لوگ نذر و نیاز لے کر وہاں نہانے جاتے۔ چنانچہ اب بھی یہاں سر سال لوگوں کا جناع ہو تاہے۔ اور خوب تماثاا ور لہو ولعب ہو تاہے۔

اس زمانے میں بھی ہندہ ہوگی اس شہور نالاب پر رہتے تھے اور اپنے دین و آئین کے مطابات کشف و کرامات دکھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص فود بخود کوئی نذرانہ لے آئا تو بہتر، وگرنہ یہ لوگ جادو کے ذریعے وصول کر لیا کرتے۔ یہاں تک کہ شہروں اور دیہا توں کے رہنے والوں نے دودھ، لی اور دوسری چیزوں کا جو ذمہ لے رکھا تھا، اس میں وہ کبھی کو تاہی نہیں والوں نے دودھ، لی اور دوسری چیزوں کا جو ذمہ لے رکھا تھا، اس میں وہ کبھی کو تاہی نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی اس میں گراج ہوتی تو ان کی گایوں اور بھینوں کا دودھ سوکھ جاتا اور تھنوں سے دودھ کی جگہ خون 'لکانے جو چیزیں پڑی ہوتی ہوتیں، خراب ہو جاتیں، اگر وہ کمی چیز کا مطالبہ کرتے اور ان کا مطالبہ پورانہ کیا جاتا تو بہت نقصان ہوتا۔

ا تفاقاً آیک دن کوئی سافر سانی سے گزرا۔ اس نے یہاں کے باشدوں سے دورہ یا لئی انگی۔ حضرت کا فادم میاں درولیش محمد بھی وہاں موجود تھا۔ سب لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ ہے تام شہر دالوں نے دودھ اور لئی اچل کے فقیروں کے لئے نذرانہ نے کر جانا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دودھ خون میں بدل جاتے گا اور مال مولیثی کا نقصان ہو گا۔ یہ بات من کر فادم کو خصہ آگیا۔ اس نے اپنے مرشد حقیقی کی فدمت میں گزارش کی: "یا حضرت! فدا نے فادم کو خصہ آگیا۔ اس نے اپنے مرشد حقیقی کی فدمت میں گزارش کی: "یا حضرت! فدا نے انسیا۔ اور اولیا۔ کو مظہر پر ایت بناکر بھیجا ہے۔ انہیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ مخلوق فدا کو گراہی اور کفرو فعلالت سے بچا تیں۔ انہیں دین محمدی اور شریعت نبوی کا رستہ دکھا تیں۔ گراہی اور کفرو فعلالت سے بچا تیں۔ انہیں دین محمدی اور شرک کی سیا، می سے بچا تیں۔ آپ تھی ذات بابر کات کو اللہ تعالیٰ نے اس دلایت کا دالی بنایا ہے اور دیوان قضامیں ملک تبخاب کی صوبہ داری آپ کے نام کئی ہوتی ہے۔ یہ بدکردار کون ہوتے ہیں ہوآپ جوآپ تیں۔ بخاب کی صوبہ داری آپ کے نام کئی ہوتی ہے۔ یہ بدکردار کون ہوتے ہیں ہوآپ جوآپ حیالی تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کے سامی کیں"۔

چونکہ آپ مہت سلیم الطبع اور حلیم الفطرت تھے" اس لیتے پہلے تو آپ نے اس

درولیش کی التماس قبول نہ کی اور فرمایا: "تنبیہ و تادیب کے بغیریہ لوگ ان غلط سر کتوں سے باز نہیں آئیں گے اور کسی کو تکلیف پہنچا نادرولیثوں کے تایان ثان نہیں ہے! "
مباش در پی آزار و مربیہ خواہی کن
کہ در شریعت ما غیر ازین گناہی نبیت

(کسی کو تکلیف نه دیے اور اس کے علاوہ جو جی میں آئے کر نارہ کیونکہ ہماری مشریعت میں صرف میں فعل گناہ ہے)

ظادم نے بڑی عامزی وا نکساری سے دوبارہ درخواست کی۔ ہز اس کے تکرار اور اصرار پر آپ کی رگ ہشمی پھڑک اٹھی۔ ہپ رخے حکم دیا کہ لوگوں کو منع کردو کہ ان خبیثوں کو مبر گرز کچھ نہ دیں اور انہیں علی الاعلان بنادیں کہ خلال درولیش سید نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ لوگوں نے ہی حکم کی تعمیل کی۔

یہ صورت حال دیکھ کر ان کا گرو آپ گی خدمت میں آیا اور اظہار کرامت کا مطالبہ کیا۔
آپ آنے باعزم اور پختہ کار درویشوں کی سنت کے مطابق پہلے تو اظہار کرامت سے معذوری ظاہر کی اور بڑی عامزی وا تکساری کا مظام ہو کیا۔ وہ جادوگر اپنی کرامت دکھانے کے لئے اڑنے نے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ آنے اپنے ہوتوں کو اشارہ کیا۔ آپ آگے جوتے نفناس اس کا تعاقب کرنے لگے۔ آٹر اس گمراہ کے سمر کی مرمت کرتے ہوئے اسے زمین پر آثار لائے۔ آپ آنے اس علاقے سے ان کا نام و نشان مٹا دینے کی ٹھان لی۔ تمام منگرین نے آپ آئی ولایت کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ آئدہ لوگوں پر حکم نہیں چلا تیں گے۔ دودھ کی مکمن وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا اور عہد کیا کہ آئدہ لوگوں پر حکم نہیں چلا تیں گے۔ دودھ کی محمد و خیرہ کا مطالبہ نہیں التجا کی کہ ہمیں اپنے آلاب سے جلاوطن نہ کیجے۔ آپ آنے ان کی در خواست قبول کر لی اور فرایا: " جاق آپی جگہ پر ٹھم ہے رہو۔ تمہارا یہ آلاب ہمیشہ ہندووں کی عبادت گاہ بنار ہوں وہ فرایا: " جاق آپی جو آپ آلاب ہمیشہ ہندووں کی عبادت گاہ بنار ہو گا۔ یوں وہ فرایا: " جاق آبی جو آبی اور خاک بروائیں جلے گئے۔

روایت ہے کہ:

سانی میں آپ تشروع شروع میں بافندوں کے گور ٹھمرے تھے۔ وہ اپنے گور میں آپ کا قیام اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دن میاں درولیش محد مرحوم گھوڑے پر موار ایک فادم اور بہت سارے سازو سامان کے ساتھ کہیں سے ادھرآ کلا۔ سپاہیوں اور سرکاری ملازموں جسی بودو باش رکھا تھا۔ قالم اور ناعاقبت اندلیش تھا۔ جس منزل پر مجی پڑاؤ کر آ اوگوں کو بیگار پکڑ کر ، سامان اٹھواکر اگلی منزل تک لے جاتا۔ مرمنزل پر پرانے لوگوں کو چھوڑ دیا اور نئے پکڑ کر ، سامان اٹھواکر اگلی منزل تک لے جاتا۔ مرمنزل پر پرانے لوگوں کو چھوڑ دیا اور نئے غریبوں کی شامت آجاتی۔ اس گاؤں میں مجی اس نے اپنی پرانی عادت کے مطابق آپ سے فادم جولا ہوں کو پکڑلیا۔ آپ سے فرمایا: "یہ بے چارے غریب اس قابل نہیں ہیں بہتر یک فادم جولا ہوں کو پکڑلیا۔ آپ سے فرمایا: "یہ بے چارے غریب اس قابل نہیں ہیں بہتر یک سے کہ ان کاخیال چھوڑ دوا در انہیں رسوانہ کرد"۔ اس کی ہدایت کی گھوی آ جگی تھی۔ کہنے لگا اگر آپ آت نے ، می فدا ترس ، تن پرست اور رقم دل ہیں تو ان کا کام خود کر دیں اور میرا سامان اپنے سر پر اٹھالیں " آ آپ سے قول کرلیا اور سامان اٹھاکر چل دیے۔

موار آگے آگے چلا جاتا تھا اور آپ تھے چھے چھے۔ راستے میں اس نے کہیں موطر پہولیں و کیا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ آوام سے چلے آرہے تھے۔ مامان سرمبارک سے اوپر ہوا میں اور تا آرہا تھا۔ درولین محمد حیران پریشان ہو گیا۔ اس بہت ندامت ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ شخص بھینا کوئی ولی کامل ہے۔ میں بے ادبی کر کے گہرگار ہو گیا ہوں۔ وہ استخفار کیا۔ یہ شخص بھینا کوئی ولی کامل ہے۔ میں بے ادبی کر کے گہرگار ہو گیا ہوں۔ وہ استخفار کرتے ہوئے اور لاحول ولا پڑھے ہوئے آپ آگے قدموں پر گر پڑا اور معافی کا طالب ہوا کہ اب میں نے تق کو پہچان لیا ہے۔ میں دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دہا ہوں۔ آپ گو دل و جان سے اپنا ہادی بنا تا ہوں۔ آپ آگے دست مبارک پر سابقہ گناہوں سے آئب ہو تا ہوں۔ فرا کے لئے اپنا ہادی بنا تا ہوں۔ آپ آگے دست مبارک پر سابقہ گناہوں سے آئب ہو تا ہوں۔ فرا کے لئے اپنا ہادی بنا تا ہوں۔ آپ آگھے دینی و دینوی سعادت حاصل ہوجاتے اور میں دنیا کو ٹھرکر مار دوں۔ مختصریہ کہ وہ مخلص مرید اور منظور نظر بن گیا۔ اس نے سارا مال ، دولت ، کھوڑ سے اسلی وغیرہ راہ فرامیں دے ویا اور ہاتی ساری زندگی مرشد کی فدمت میں یا د فدامیں گزار دی ۔

مرابا جان جان ہمراز کردی حریم وصل کر دی منزل من زتو رانم به مریک داستانی سرموتی زاحمان تو گفتن حزاک الله که پیشم باز کر دی زمهر غیر مکستی دل من آگر مر موی من گردد زبانی اگر سفتن نیارم موی شکر تو سفتن ایارم موهر شکر تو سفتن ایارم موهر نشکر تو سفتن ایارم موهر نشکر تو سفتن ایارم موهر نشکر تو سفتن ایکانشک تیم در مدی به نگهی کی ل

دخدا کا شکر کہ تم نے میری آنگیس کھول دیں اور مجھے محبوب کا ہمراز بنا دیا۔ تونے غیر کی محبت میرے دل سے نکال دی اور وصال کا محل میری منزل بنا دیا۔ اگر میرا ایک ایک بال محبت میرے دل سے نکال دی اور وصال کا محل میری منزل بنا دیا۔ اگر میرا ایک ایک بال محب شیرا شکر ادا کرنے لگوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تیرے احسانات کا ایک ذرہ بھی بیان نہیں ہو سکتا)۔

دروئیش محمہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ فادم حضوری رہا۔ اس نے بہت زیادہ فدمت کی۔
آپ کے وصال کے بعد بھی وہ مروقت روصۂ مبارکہ پر عاضر رہتا اور مجبوری کے علاوہ ایک مینٹ کے لئے بھی ادھرادھر نہیں ہو تا تھا۔ وہ آپ کے پوتوں کے زمانے تک زندہ رہا۔ سب کی زیارت اور فدمت کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو آپ کے صاحبزا دوں نے اس فادم فاص کو روصۂ شریف کی چار دیواری میں اپنے مرشد کی یا تنتی دفن کیا۔ گویا جنت الفردوس میں فاص کو روصۂ شریف کی چار دیواری میں اپنے مرشد کی یا تنتی دفن کیا۔ گویا جنت الفردوس میں فاص کو روصۂ شریف کی جار دیواری میں اپنے مرشد کی یا تنتی دفن کیا۔ گویا جنت الفردوس میں فاص کو روصۂ شریف کی جار دیواری میں اپنے مرشد کی با تنتی دفن کیا۔ گویا جنت الفردوس میں فاص کو روصۂ شریف کی جار دیواری میں اپنے مرشد کی با تنتی دفن کیا۔ گویا جنت الفردوس میں خوب کہا ہے :

است کر این عمل مکنی، فاک زر توانی کرد راین عمل مکنی، فاک زر توانی کرد در میخانه عمل مکنی، فاک زر توانی کرد در میخانے کی گداگری بھی عجبیب اکسیرہے، اس کے ذریعے مٹی کو بھی سونا بنایا جاسکتا ہے اس کے دریعے مٹی کو بھی سونا بنایا جاسکتا ہے کہ دوایت ہے کہ :

سید جلال الدین بخاری کی اولاد میں سے ایک بزرگ سید داقد بخاری اینے بھائیوں سید جلال الدین بخاری اینے بھائیوں سمیت موضع مل سوہل میں رہتے تھے۔ صورت و سیرت کے لحاظ سے بہت خوبصورت اور خوش نصیب انسان تھے۔ ان کی ایک معذور بیٹی تھی، حی کا نام بی بی مرصعہ تھا۔ جب بچی

جوان ہو گئی تو اس کے والد محترم کو موزوں رشتے کی فکر لائن ہو گئے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگے۔ ہو نبی کریم ؓ نے خواب میں انہیں مسلسل نئین بار سید بدرالدین ؓ کی نشانہ ہی کی۔ انہوں نے بھی متواتر نئین بار کے حکم پر سید موصوف کو داماد بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اس ولی کالل کی کرامت بھی د یکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ امید بھی تھی کہ ان کی توجہ سے ان کی بیٹی شفایاب ہو جاتے گی۔ اس لیتے انہوں نے پہلے تو مزار منت ساجت سے آپ ؓ کے ماتھ بچی کی منگنی کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد 'لکاح کے لئے کہا۔

آپ جند فادموں کے ماتھ سوار ہوکر چل پڑے۔ جب چاہ بورا پہنچ تو وہاں کچھ دیر پھلاہ
کے ایک درخت کے بنچ آرام کیا۔ یہ کنواں مذکورہ گاؤں کے پاس ہی تھا۔ جب سید داؤد
بخاری مشقبال کے لئے آئے تو صاحب برات کو چند فادموں کے ماتھ بیٹھاد بھ کر انہوں نے
برا منایا۔ ناراض ہوکر کہنے لگے: "سید صاحب! آپ فقیروں جیے انداز میں کیوں تشریف
لاتے ہیں۔ جم غفیر ماتھ کیوں نہیں لاتے "؟ آپ تنے یہ بات سن کر یوں توجہ کی اور الیک
کرامت ظامر فرمانی کہ دیکھتے ہی ویکھتے درختوں سے بھرا ہوا وہ علاقہ غیبی لوگوں سے بحرگیا۔
گھوڑے ، اونٹ ، ہاتھی، مازومامان اور شاہی شان وشکوہ جمع ہو گئے۔ طرح طرح کے بینڈ
باج بجنے لگے۔ مرطرف شور چ گیا۔

سید بخاری آیہ کروفر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ان میں الیم ہارات کے سنجالنے کی تو ہمت نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے آپ سے کہا کہ پہلی صورت میں ہی تشریف فرما ہوں۔ یہ درخواست کرتے ہی امیرانہ صورت، فقیری حالت میں بدل گئ اور آپ سے کئے جنے چند فادموں کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے۔

النارے سے اپنی اہلیہ کو تجلہ عروسی میں بٹھائیے"۔ آپ نے اپنی منکوحہ کو ہاتھ کے دست مبارک سے اپنی اہلیہ کو تجلہ عروسی میں بٹھائیے"۔ آپ نے اپنی منکوحہ کو ہاتھ کے دست مبارک سے اپنی اہلیہ کو تجلہ عروسی میں بٹھائیے"۔ آپ نے اپنی منکوحہ کو ہاتھ کے اثنارے سے دہ فنل و کرم سے خود اٹھ کر ڈولی میں بیٹھو! آپ کی برکت سے دہ فی اثنارے سے دہ فی الفور ٹھیک ہوگئیں۔ بہلے تو وہ اپنے پاؤں بھی نہیں ہلاسکتی تحییں۔ اب خود اٹھ کر ڈولی میں جا

بیٹھیں۔ آپ آنہیں اپنے گھر لے آئے۔ ان کے بطن سے آپ کی اولاد بھی ہوتی۔
اس واقعے کے بعد سید بخاری اور گردو نواح کے لوگ حیرت میں پڑگئے۔ چنانچہ وہ
کنواں اور پھلاہ کا درخت، اس گاؤں کے بامر آج بھی موجود ہے اور گردو نواح کے لوگ

روایت ہے کہ:

کشمیر جنت نظیر کے نواکی شہر کشتور میں، شاہ فریدالدین گیلانی شمروع سے بڑے ماحب جاہ و منصب تھے۔ بے حساب مال و دولت، بکثرت مریدین، اور بے پناہ شہرت رکھتے تھے۔ آپ کے دو صاحبزا دے تھے۔ شاہ اسپرالدین آور شاہ خیا رالدین آسپرالدین شاہ جوانی ہی میں وفات پا گئے۔ شاہ خیا رالدین کو مال و دولت کی کوئی پروا نہیں تھی۔ ان کے دل میں محبت اولیا۔ کا بہتے پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ سادات، علمار، اور مشائخ کی خدمت کو فرض عین مسمجھتے تھے۔ آخر انہوں نے کی اہل اللہ سے بیعت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں مسمجھتے تھے۔ آخر انہوں نے کی اہل اللہ سے بیعت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں وہ کی ولی کامل کی خلاش میں تھے اور اپنے شتین کھوج لگایا کرتے تھے۔

درایں اثنار انہیں خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوتی۔ آپ نے ان سے کہا: "میرے

بیا رہے بیلے! سانی میں سیر بدرالدین گیلائی گی خدمت میں جاکر بیعت ہو جاقہ کہ وہ سیا دت

و نجابت میں لا ثانی اور معرفت و ولایت میں بے مثال ہیں۔ ان سے تمہیں دینی و دنیوی فائدہ

ہوگا ور تم واصلان حق میں سے ہو جاقہ گے "۔ آپ نے انہیں سیر بدرالدین کی شکل مبارک

بی دکھادی جو انہوں نے دل و دماغ میں محفوظ کرلی۔

ثاہ خیارالدین تنیند سے جا کے تواس ولی کامل کی محبت نے انہیں ہے اختیار کر دیا۔ وہ سنہری یا لکی میں بیٹھ کر بڑے ثابانہ جاہ وجلال کے ساتھ چل کھڑے ہوتے۔ بہت سی معزلیں طے کر کے سانی پہنچے۔ قدم ہوس ہو کر حاصری کا مقصد بیان کیا تو آپ نے فرمایا: "ثاہ جی جب تک آپ یہ کروفر چھوڑ کر ، غریبانہ انداز میں اکیلے نہیں آئیں گے ، میں آپ کو مرید نہیں حب تک آپ یہ کروفر چھوڑ کر ، غریبانہ انداز میں اکیلے نہیں آئیں گے ، میں آپ کو مرید نہیں کرول گا"۔ انہوں نے بہت اصرار کیا مگر آپ نہ مانے۔ آخر وہ ناکام و نامراد وطن لوط

کچھ ہی دنوں بعد وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ان کا ظاہر بھی ان کے باطن کی طرح درویشانہ اور عاجزانہ تھا۔ وہ ساری رات تنگے یا قال پیدل چل کر آئے تھے۔ گنتی کے چند درویش ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کی درخواست پر انہیں فورا سلسلہ قا دریہ میں داخل کر لیا۔ آپ کی صحبت و تربیت کے زیر اثر وہ کندن بن گئے اور حضرت ابرا ہیم ادھم بھی طرح ظامر و باطن کے حوالے سے درویش ہو گئے۔

آئن کہ بہ پارس آشنا شر فی الحال بہ صورت طلا شر (لوہے نے بارس کومس کرایا تولوہا فرا مونا بن گیا)

پیرومرشد سے رخصت پاکر دہ اپنے آبائی وطن ملے گئے۔ وہاں آپ نے ہوق در ہوق ان عقیدت مندول کو مرید کیا جو اس کو ہستانی علاقے میں ارادت و استفادے کے لئے عاصر ہوتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں انہوں نے ایک عالم کو فیض یاب کیا۔

آپ کی دفات کے بعد ایک خادم جانشین بنا کیونکہ دونوں بھاتی اولا دنرینہ سے محروم سے محروم سے اس وقت سے لیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس وقت سے لیے کر اب تک فقراا ور خلفا۔ درجہ بدرجہ محدی نشین ہوتے جلے ہر ہے ہیں۔

علاقے کے کئی چھوٹے بڑے راجا ور سردار آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے ان کے مزارات پر عالی ثان روصنہ تعمیر کرایا۔ مزارات پر غوبصورت نام و نشان لگواتے۔ چنانچہ روضے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی تعمیر پر چالیس مزار روبیبہ خرچ ہوا۔ وہ روصنہ اس علاقے میں اب تک زیارت گاہ فاص وعام ہے۔

مر آن گل کہ او آزہ دارد نفس عرق ریز او در عراق است و نس (مردہ پھول جولوگوں کی مانسیں مہکا تاہے اس کی خوشبو بغدا دسے پھوٹتی ہے)۔

روایت ہے کہ:

موضغ بیری سے پہلے ایک گاؤں اس ضلع میں آباد تھا۔ اس گاؤں میں آپ محکا ایک مرید رہتا تھا۔ یہ شخص گرح تھا اور ٹھاکر کے نام سے معروف تھا۔ گاؤں کے زبیندار مغلی کی بھینسیں جہا کر گزر اوقات کر تا تھا۔ بھینوں کو چرانے کے لئے وہ دریا کے یار لے جاتا۔ بھینسیں تیرنے کی عادی ہوتی ہیں اور ڈوبتی نہیں ہیں۔ ایک دن ٹھاکر نے بھینوں کو دریا میں ڈالا تو رادی کی رادی غرق ہوگئیں۔

مغلی نے بے چارہ جرواہ کو پکڑ کر خوب مارا پیٹا ور کنویں میں قید کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو شھاکر کی ماں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ: "ہمارا آپ کے سواا ور کوئی والی وارث نہیں ہے ایک میرے بیٹے کو نجات دلائیے"!

آپ کھی دنیا داروں اور ظالموں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ نہ ہی آپ حوق کام لے سرکسی کے پاس گئے تھے۔ پہلے تو آپ نے ھڑف نظر کیا، لیکن جب ماتی بار بار آکر منت سماجت کرنے لگی اور خدا اور رسول کے واسطے دینے لگی تو آخر آپ حجبور ہو کر اس دشمن خدا سے ملنے اس گاؤں چلے گئے۔ آپ نے اس لیے گناہ کی رہائی کے لئے بہت زور لگایا۔ شخوت وغرور کے مارے ہوتے جاگیردار نے ایک نہ سنی، بلکہ کہنے لگا: "یا حضرت! میرے دل و جان اور خانہ و خاندان آپ کے لئے حاضر ہیں لیکن میں اس گجر کو مرگز نہیں میرے دل و جان اور خانہ و خاندان آپ کے لئے حاضر ہیں لیکن میں اس گجر کو مرگز نہیں جھوڑوں گا"۔!

آپ ایوس ہو کر، غضے کی حالت میں گاؤں سے 'لکل آئے۔ کچھ دور آیک بیری کے درخت کے بنچ رک کر آپ آنے فریایا: "اس ظالم گاؤں کو اجی تک آگ کیوں نہیں لگی اور اس مغرور کا مال واسباب جل کر راکھ کیوں نہیں ہوا"۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس بر بخت کے محرمیں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس کا سب کچھ جل گیا۔ اس وقت اس نے بہت کوشش کی کہ آپ آیہ عذاب طل جانے کی دعا کریں، مگر آپ آنے فریایا: "خون کے مارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیبا کہ قرآن مجید میں خود فدانے ضروی ہے :

" جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اب انہیں ان کا یمان کوئی فائدہ نہیں دے گا"! اور پھریہ کہ یہ عذاب الهیٰ اب طلنے والا نہیں"۔

مغلی کیفر کردار کو پہنچا اور مال مولٹی اور سازو سامان سمیت ہلاک ہو گیا۔ وہ بے چارہ سمحرا ہے گئی توجہ کے صدیتے رہا ہو گیا۔

> شاہان جے عجب کر بنوازند سرا را رہادشاہ آگر سرا کروں کو نوازدیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے >

اس کے بعد گاؤں کے راجپو توں نے آپ سے دعاتے خیر کی در خواست کی۔ آپ نے فرمایا: "یہ سوکھا ہوا درخت عنقریب سرسبز ہو جاتے گا اور خوب پھل دے گا۔ مرآنے جانے والا اس سے فائدہ المحاتے گا۔ تم لوگ یہاں آباد ہو جانا اور گاؤں کا نام " بیری"رکھنا۔ انشا۔ اللہ یہ گاؤں قیامت تک باتی رہے گا۔ بہت سے لوگ اس پر قابض ہوں گے الیکن یہ انشار اللہ یہ گاؤں قیامت تک باتی رہے گا۔ بہت سے لوگ اس پر قابض ہوں گے الیکن یہ تمہارے ہی نام پر رہے گا۔

چنانچ وه درخت اور اس کامم نام ده گاةن اب تک موجود ہیں۔

روایت ہے کہ:

ایک بار آپ موضع کو طلے سیداں میں سید عمر کے گھر بطور مہمان گئے۔ سید عمر بھلاہ کے ایک خشک درخت آپ کے شرف ایک خشک درخت آپ کے شرف صحبت کے باوجود سبز کیول نہیں ہوا"؟ سید عمر نے کہا: حضور! الیی کرامت میرے لب میں نہیں۔ نہیں۔ یہ باوجود سبز کیول نہیں ہوا"؟ سید عمر نے کہا: حضور! الیی کرامت میرے لب میں نہیں۔ یہ سنتے ہی آپ آپ کی دعا سے نہیں۔ یہ سنتے ہی آپ آپ کی دعا سے درخت فور آسبز ہو گیا اور اللہ نے زلیخا کی طرح اس کے برخصا ہے کو جوانی میں بدل دیا:

بھال مردہ اش را زندگی داد رخش را طلعت فرخندگی داد بہائش بہال مردہ اش را زندگی داد بہائش بہرے کی رفتہ باز آورد آئش وزان شد تازہ گلزار شبائش دخدانے اس کے مردہ حن کو زندگی عطاکی اس کے پہرے کو مبارک ترو تازگی سے نوازا، گزرا ہوا پانی اس کی ندی میں والیں آگیا اور اس سے اس کی جوانی کا پھن ترو تازہ ہوگیا،

جنانچ وہ مبارک درخت اب تک وہاں موجود ہے۔ وہاں کے اور قرب جوار کے لوگ اسے حاجت رواسمجھتے ہیں اور مرضروری معاملے میں اس کے پاس دعا کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت علاقے میں اتنی مشہور و معروف ہوئی کہ لوگوں نے درخت کا نام ہی " حضرت ثاہ کا پھلاہ" رکھ دیا۔ یہ درخت آج تک اسی نام سے پکارا جا تا ہے۔

روایت ہے کہ:

موضغ ویگووال کے راجپوت آپ آگے جاں نثار مرید تھے۔ ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ: "یا حضرت! دریا کاسیلاب ہماری بستی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ گراج جائیں گے اور گاؤں غرق ہو جائے گا۔ دعا فرائیں خدا ہمیں اس ناکہائی مصیبت سے نجات دے دے "۔ جب ان کی دا دو فریا دانہا کو پہنچ گئی تو آپ دریا کے کنارے رونق افروز ہوتے اور محودعا ہو گئے۔ ابجی دعافتم نہیں ہوئی تھی کہ سیلاب کی طحافھیں مارتی ہوتی موجیں چیچے ہے ہے گئیں۔ مریدوں نے فدا کاشکر اداکیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوف و خطرسے بے نیاز ہوگئے۔

وہ دریا، آدم تحریر آبادی سے دور بہتا ہے۔ وہ گاؤں انشار اللہ قیامت تک شاد آباد رہے گا۔ کیونکہ اولیار کا حکم، حکم ضاہو تا ہے۔ مولاناروم فرماتے ہیں:

> هیبت من است این، از طلق نیست هیبت این مرد صاحب دلق نیست

ریه خدا کا رعب وجلال ہے، مخلوق کا نہیں، یہ اس محددی، والے درولیش کا رعب و جلال نہیں >۔

روایت ہے کہ:

قصبہ پونڈہ میں سادات کا ایک عظیم فاندان تھا۔ یہ لوگ بڑے جاگیردار، شریف اور با اثر تھے۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام میراں سید میر تھا۔ ان کی دو شریف و نجیب پیٹیاں تھیں۔ جب وہ بڑی ہوگئیں توان کے صاحب عزت باپ نے علاقے کے بڑے بڑے سادات اور شرفار کے فاندانوں میں ان کے لئے موزوں رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ آخر وہ اس

نیتج پر پہنچ کہ ان دوسید فقیروں کے علاوہ اور کوئی فاندان ان کی رشتہ داری کے قابل نہیں ہے۔ پھر خواب میں نبی کریم نے بھی انہیں حکم فرمایا کہ آیک بیٹی سید بدرالدین کیلانی کے فرزند عزیز سید صابر شاہ آور دوسری سید شہاب الدین بخاری کے صاحبزا دے کے کاح میں دے دیں۔

انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور خدا کا شکر اد کیا کہ حق و حقدار کو پہنچ گیا اور دل کی ہے۔ اطمینانی رفع ہو گئی۔

> این بار گران بود، ادا شد، جبه بجا شد دیه بحاری بوجه تھا، کتنا چھا ہوا کہ اتر گیا)

> > روایت ہے کہ:

میرے پیرومرشد سید عبدالشکور تصفرات کے مزارات مبارک پر گنبد والا رومذاور شایان شان مقبرہ تعمیر کرانا چاہتے تھے۔ چنانچہ کام شروع ہوگیا۔ انجی کچھ عارت ہی تعمیر ہوگی کہ اچانک منہدم ہوگی اور اینٹ سے اینٹ نج گئ ۔ پیرو مرشد کو فور ۱ اندازہ ہوگیا کہ یہ سب کچھ صاحب مزار کی کرامت سے ہوا ہے۔ شاید آپ کو تعمیر پیند نہیں۔ آپ کئ راتیں جاگ کر اپنے جدامجہ کے مزار کے پائنتی سرر کھے پڑے دہے۔ آخر کار ایک رات انہیں اس ولی کال کی زیارت نصیب ہوتی۔ آپ نے فرایا: "میرے پیا رے بیٹے رات انہیں اس ولی کال کی زیارت نصیب ہوتی۔ آپ نے فرایا: "میرے پیا رے بیٹے اگر تم یہاں عارت بنانا چاہتے ہواور زیر تعمیر کام مکمل کرنے کے فواش مند ہو تو قبروں کے ارد گرد پختہ چار دیواری اور گنبد والی ڈیوڑ کی بنا دو۔ ہماری قبروں پر لکڑی کا جمت یا گئید مرگزند بنوانا ناکہ یہ عارت قیامت تک سلامت رہے اور گردش روز گار سے اس کوئی گرند نہ پہنچ۔ ورنہ تم ہو کچھ بھی بنانے لگو گے، مکمل ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو حاتے گا"۔

چنانچہ میرے بیرومرشد نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب روصنہ شریف کی ڈیوڑی کے سندوالی ہے اور دیواریں منفش چینی کی۔

آگرچہ اعلیٰ حضرت اور آپ کی اولاد سب مجیب الدعوات اور صاحب کراہات تھے لیکن ان کی زندگی میں لوگ ہو کچھ اپن آ نکھوں سے دیکھا کرتے تھے، یہی سب کچھ ان کی قبروں سے بھی دیکھنے میں آرہا ہے۔ حدیث نبوی ہے: "اولیا۔ اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھرسے دوسرے میں نتنقل ہوجاتے ہیں"۔ ان قبورسے لوگوں کو آج بھی فیفی پہنچ رہا ہے۔ اور طرح طرح کی کراہات ظامر ہو رہی ہیں۔ گویا یہ روصہ ایک طحافیس مار آ ہوا سمندر ہے، حس کے فیوف و برکات کی نہریں جاری و ساری ہیں اور ایک چھکھا ہوا سورج ہے احس کی کراہات کی کر نیس مرب ہون چھکتی ہیں۔

الله کی رحمتوں کی بارش سر لمحہ اس جنتی روضے پر پڑتی رہتی ہے اور بے شمار بر کتیں سبز سطاس کی طرح اسکی سرزمین سے چھوٹتی رہتی ہیں۔

میں جواس خاندان کاغلام اور اس روضے کا دربان ہوں ، میں خودا پنی ہونگہ اللہ ہوں ۔ میصا میں جواس خاندان کاغلام اور اس روضے کا دربان ہوں ، میں خودا پنی ہونگ اس مقصد کے لئے گئی باریباں ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ جن کی شادی یا اولاد نہیں ہوتی ، اس مقصد کے لئے گئی باریباں ہوں مزارات کی پائنتی سرر کھتے ہیں اور مرادیں پالیتے ہیں۔ اسکے علاوہ سراروں نامراد ، اس قبلہ مراد کے وسیلے سے اور لاکھوں حاجت مند اس کعبہ حاجات کی برکت سے اپنے مقاصد عاجل پاتے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھار اس دارالشفار سے شفاتے کائل اور صحت عاجل پاتے ماس کے لیتے ہیں۔ بہت سے بھار اس دارالشفار سے شفاتے کائل اور صحت عاجل پاتے ہیں۔

مر غمردہ یافت از او مرج طلب کرد
(مردد منداس سے جو کچھ مانگتاہے) پالیتاہے)۔
دوسمراروصۃ لاہور میں ہے۔ اس کی تعمیر کاسب یہ ہے کہ جب آپ گلہور میں ٹھہے۔
تووہاں چلے کاٹے رہے۔ جب آپ وہ مالیا۔ لوگ حصول مراد کے لئے وہاں ماضری دیتے ہیں اور نذر نیاز اس چلہ گاہ کو زیارت گاہ بنالیا۔ لوگ حصول مراد کے لئے وہاں ماضری دیتے ہیں اور نذر نیاز اداکرتے ہیں۔ ڈھول اور نقارے بی بجاتے ہیں، جواس علاقے میں بزرگوں کا نشان ہے۔ اداکرتے ہیں۔ ڈھول اور نقارے بی بجاتے ہیں، جواس علاقے میں بزرگوں کا نشان ہے۔ جب جبل لالدین محد اکبریاد شاہ غازی کچھ دن دارالسلطنت لاہور میں ٹھمہے توایک دن



حله حضرت شاه بدد ديوان بيكم پوره لاجود كايك منظر

چلیصرت شاہ بدر دیوان سے معقد سادات مسانیا ب شریف کا خاندانی قبرسا



. . -.

--

.



چلہ حضرت شاہ بدر دیوان سے محقہ سادات مسانیاں شریف کا خاندانی قبرسان

پدوسرت شاہ بدر ویوان سے المحقد ساوات مسانیا بی شریف کا ماندانی قبرسان



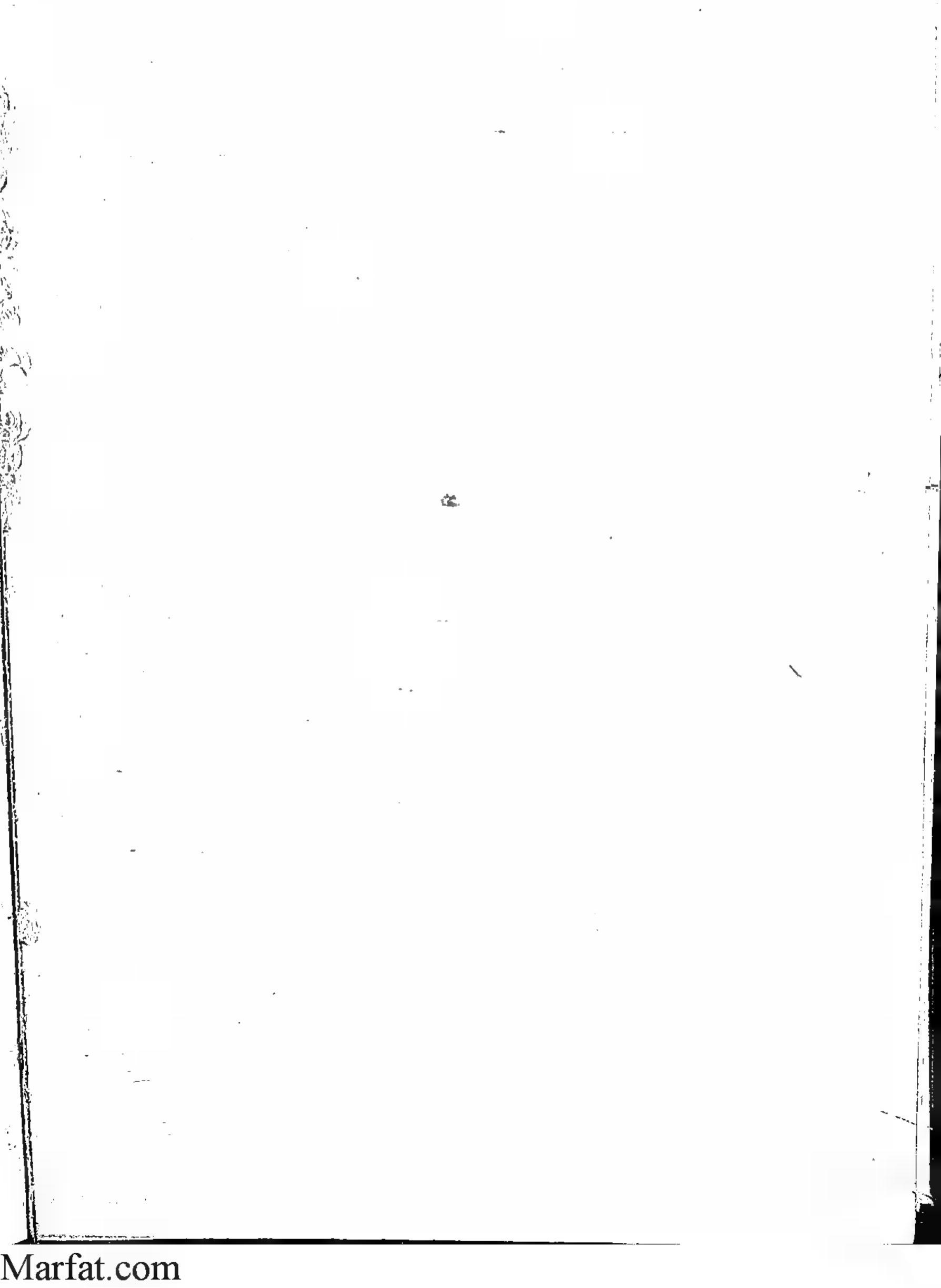

وہ وہاں کے مقبروں اور روصوں کی ذیارت کو گئے۔ اپاتک انہیں وہ مقدس مقام نظر آیا۔
انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ جب وہاں کے عوام نے انہیں تفصیل سے آگاہ
کیا توباد شاہ نے فرا مگم دیا کہ یہاں عظیم الشان مقبرہ تعمیر کر دیا جائے۔ کچھ ہی عرصہ میں
مقبرہ تیار ہوگیا۔ مقبرے کے اندر مزار ہے اور اوپر نقش و 'نگار والا پختہ گنبد۔ یہ روصہ اس
علامتی قبر سمیت اب تک موجود ہے۔ لاہور کے مقامی لوگ اور دوسرے آنے جانے والے ،
اگر چہ ہمیشہ اس چلے گاہ کی زیارت کو آتے رہتے ہیں لیکن عرس کے دنوں میں خاص طور پر وہ
لوگ جو کسی مجبوری سے مسانی حاضر نہیں ہو سکتے ، اس علامتی روصہ مقدمہ پر حاصر ہوتے ہیں
اور قدم بوسی کی معادت حاصل کرتے ہیں۔ درزی خلفا چراغ، شمعیں افانوس اور قندیلیں
وطاتے ہیں۔ اس لئے کہا گیا ہے :

مشرف المكان بالمكين

(مکان کی عوت و حرمت، مکین کی وجہ سے ہوتی ہے)

جنگلی شیر، جو تھام حیوانوں کا سردار ہے، اکثر اوقات رات کو اور کھی کھی دن کے

وقت بھی، تربت شریف کی زیارت کے لئے اس روصۂ منورہ میں آتا ہے۔ ہمیں اکثر را توں

کو خانقاہ کی دیوار پھلانگ کر زور سے زمین پر گرنے کی آواز سناتی دیتی ہے۔ ہم میں سے ہر
شخص نے بقائمی ہوش و حواس الی آوازیں سنی ہیں۔ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اس وقت کوئی
شیر قدم ہوئی کے لئے آیا ہو گا۔ گئی بارشک دور کرنے کے لئے ہم مزید اندر گئے اور کی
شیر قدم ہوئی کے لئے آیا ہو گا۔ گئی بارشک دور کرنے کے لئے ہم مزید اندر گئے اور کی

دیوار کے جیچے بھپ کر اپنی آ نکھوں سے و یکھا کہ بے شک و شبہ جنگلی شیر ہے جو بڑی
عاجزی وا نکساری سے مزارات کا طواف کر رہا ہے۔ اپنے بدن سے جھاڑو دے رہا ہے اور
مزارات سے گردو غبار اور خی و خاشاک صاف کر رہا ہے۔ قبور کی یا تنتی چوم رہا ہے اور

شیراپنے کامیں یوں مشنول ہو تا تھاکہ ہماری طرف آنکھ اٹھاکر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ کے شیراپنے کامیں دوں مشنول ہو تا تھاکہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ کے شیروں کے حضور میں اس کی حیوانیت اور درندگی ختم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو

محض ایک زائر سمجھا تھا۔ زیارت سے فارغ ہو کروہ اسی طرح ، اسی راستے سے ملک کرغائب ہوجا تا۔

روایت ہے کہ:

ایک دن فضامیں بہت کردو غبار تھا۔ تیز آند کی چل رہی تھی۔ میں بہت سے یاران طریقت کے ماتھ روصۂ شریف کے دروا ذیے کے ماضے والے چبوترے ہیں، ورختوں کے ماتے میں بیٹھا تھا۔ ہم نے و یکھا کہ اچانک جنگل کی طرف سے ایک شیردوڑ تا ہوا، پانیتا کانیتا آیا دروا زے سے داخل ہو کر اس نے جلدی جلدی طواف کیا اور کسی کو کچھ کے بغیر، اسی دروا زے سے والیں جلاگیا۔ ہم سب اس واقع پر بہت حیران ہوتے۔

خاتمه باب اول

چونکہ آپ کی ذات والاصفات کی توصیف اور مزار شریف کی تعریف عدیبان سے باہر ہے اور احاطہ تحریر و تقریر میں نہیں آسکتی اور اس کی تابچ میں بھی اتنی گنجا تش کہاں کہ اس ولی برحق کے تمام حالات و کرامات کا احاطہ کر سکے ، اس لئے میں نے ان میں سے صرف کچھ احوال بیان کتے ہیں۔ اب میں حضرت مولانا عبدالرجمن جائی کے اشعار پر یہ باب ختم کر کے ، ہن خضرت کی گرامی قدر اولاد کا ذکر خیر کرتا ہوں۔

خوش ہنائی کہ سربر خاک اویند دل و جان بستہ فتراک اویند ہمہ ہمہ پرایہ او سمیایہ او ہمہ در نور محو از سایہ او میادا سایہ او از جہان دور ز نورش دیدہ ایام بے نور میادا سایہ او از جہان دور ز نورش دیدہ ایام بے نور رکتے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سراس کی خاک در پر ہیں، جن کے دل وجاں اس کے فراک میں بندھے ہوتے ہیں۔ سب لوگ اسی کے سرماتے سے صاحب عزت ہیں۔ سب اس کے زیر سایہ، نور میں گم ہیں۔ خداکرے اس کا سایہ دنیا پر ہمیشہ دہے اور زمانے کی ہ تکھیں اس کے زیر سایہ، نور میں گم ہیں۔ خداکرے اس کا سایہ دنیا پر ہمیشہ دہے اور زمانے کی ہ تکھیں اس

روایت کے کہ

اس پاک دامن خاتون بی بی مرصعہ کے بطن سے اپ کے چار بیٹے اور ایک بیٹی بیدا ہوتی، پہلے صاحبزادے سید علی صابر معفور ، دومسرے سید صیب اللہ اللہ متنازدے سید عبداللطیف اور پوتھ سید محمد صادق کی پانچویں صاحبزادی بی بی اللہ بندی۔ سب کا ذکر الگ مختصر ایک مختصر ایک اللہ بندی۔ سب کا ذکر الگ الک مختصر ایک اللہ بندی۔ سب کا ذکر الگ

# حضرت سيد على صابركے احوال ميں

اعلی حضرت جہپ حمو تام صاحبرا دوں سے زیادہ عزیزر کھتے تھے۔ ہی جی زندگی بی زندگی بی سی انہیں اپناسجادہ نشین مقرر فرمادیا تھا اور مسند ہدایت وارشاد انہیں سونپ دی تھی۔ اپنی زندگی کے ہ خری لیحے میں، اعلی حضرت جنے تام حاضرین کے سامنے اپنالعاب دہن ہی جی منہ سے منہ میں ڈالا اور اپنا ولی عہد بنایا۔ ہی جنے فرمایا تھا کہ: "حضرت مصطفیٰ اور حضرت علی یہ مرتضیٰ کی یہ امانت مقدمہ میں نے اس عزیز بیلے کے حوالے کردی اور یہ میں نے اس کے سینہ سے کینہ میں بطور امانت رکھ دی "۔

اس لئے اپنے والد ہزرگوار کی وفات کے بعد آپ سمجادہ نشین بنے اور بھاتیوں ،عزیزوں ،
رشنہ داروں اور اغیار میں سے کسی نے بھی آپ کی مخالفت نہ کی اور آپ دین و دنیا میں اعلیٰ مرتبے پر فاتر ہوئے۔

اگرچه آپ کی کرامات پوری دنیامیں مشہور ہیں اور سرخاص وعام کی زبان پر ہیں، لیکن ان میں سے کچھ واقعات، میں قید تحریر میں لانا چاہتا ہوں:

پشت دو تای نلک راست شد از خرمی تا چن تو فرزند زاد مادر ایام را را درا درا نیشت میناکیا تو فرزند زاد مادر ایام را دران کی مال نے تمہارے جیبا عظیم پیٹاکیا تو خوشی کے مارے شیرطی پیٹھ والے آسمان کی کرسیدھی ہوگئی>

سید علی صابر آیک بار کو ٹلہ سیداں میں اپنے سسمرالی رشتہ داروں کے ہاں گتے ہوئے تھے۔ ویگووال کے راجیو توں نے عرض کیا کہ: "ہم نیا تلعہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کی اچی جگہ کی نشاندہی کیجیے، نیز اس کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائیے آپ نے اپنی سواری پر ایک جگہ کا چکر کاٹا اور فرمایا: "یہاں تلعہ بناؤ اور اس کا نام رسول پور پیر محی الدین رکھو۔ انشا۔ اللہ قیامت تک تلعہ سلامت رہے گا اور کوئی اسے فتح نہیں کر سکے گا"۔ راجیو توں نے آپ کے حکم کے مطابق اسی جگہ ڈیرہ ڈال دیا۔ ویگووال چھوڑ کر اسی جگہ آباد ہو گئے۔ چنانچ رسول پور محی الدین اب تک موجود ہے۔ بڑے بڑے سے سالاروں اور مسرداروں نے اس کا محاصرہ کیا مگر ہمیشہ ناکام رہے۔

آپ علم ظامر و باطن ہونے کے باوجود ورجہ بابند مشریعت تھے۔ جب آپ نے کھیالہ والے میاں مٹھا کی بعض خلاف مشرع سر کات و سکنات کے بارے میں سنا اور دیکھا کہ اس پر افغانیت و جاہلیت کاغلبہ ہے تو آپ نے ملے کیا کہ وہاں جاکر اینے منصب سجادگی سے معزول کر دیں کہ وہ لوگوں کی مراہی کا باعث نہ ہے۔ جب آب وہاں تشریف لے گئے تو میاں مٹھا خدمت اقدس میں یوں حاضر ہوا کہ لطف آگیا۔ یوں اور کوئی محلا کہاں حاضر ہو سکے گا اس نے خوب میزبانی کی اور غلامی کی تمام شرا تط و آداب ہجالایا۔ اس نے انسانیت اور اہلیت کا خوب مظامرہ کیا اور خدمت میں کوئی کو تاہی نہ کی۔ آپ دخصت ہونے لگے تو اس نے قدم بوس ہو کر دعائے خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعائے خیر کے بعد فرمایا: "اگر ج مم كى اور مقصد كے لئے آئے تھے ليكن اسے مناسب نہيں جانا۔ آپ پہلے علم ظامر حاصل کریں تاکہ شرعی امور میں نسجی محصو کرنہ کھائیں۔ خدا اور رسول کے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں ہونی جامیتے۔ نہیں تو باعث وبال و زوال ہو گی۔ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا اور صراط مسقیم پر چلتے رہے تو فقیروں کی یہ سند انشار اللہ قیامت تک قائم رہے گی"۔ ا آپ کی دعاسے میاں مٹھا مرحوم نے علم ظامر حاصل کر لیا اور را اللوک میں بھی آپ

سے استفادہ کیا۔

## بابسوم

دوسرے صاحبزادے سید صبب اللہ کے اتوال میں

آپ جائع کمالات و صاحب کرامات تھے۔ نہایت نیک اطوار اور پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے۔ شروع میں آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ دونوں میاں ہیوی نے اعلیٰ حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ہیٹی پیدا ہوتی۔ آپ نے اس کانام بخت بی بی رکھا۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے پوتے سید عبدالشکور سے ہوتی۔ آپ نے اس کانام بخت بی بی رکھا۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے پوتے سید عبدالشکور سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے سید صبیب اللہ کو حکم دیا کہ بخت بی بی کی نثادی اس پوتے سید صبیب اللہ کو حکم دیا کہ بخت بی بی کی نثادی اس پوتے سید صبیب اللہ کے حق میں کشرت اولاد کی بشارت بھی دی۔ چنانچ سید صبیب اللہ کو تعمیل کی۔

بخت بی بی نے اپنے دادا جان اور پیوم کی بہت ضرمت کی۔ اعلیٰ حضرت کی بشارت کے مطابق خدا نے انہیں کشیرا ولا دسے نوازا۔

#### بابچهار م

سید عبراللطیف آور سید محد صادق کے احوال میں

یہ دونوں صاحبزادے عالم پناہ، بلند درگاہ، مظہر لطف وعنایت اور صاحب کشف و
کرامت تھے۔ ثادی شدہ اور صاحب اولاد تھے۔ اگرچہ اپنے والدگرائی کے فیض یافتہ تھے
لیکن اپنے بڑے بھاتی سید علی صابر حمودل و جان سے مجادہ نشین اور سردار عارفین سمجھتے تھے۔
دونوں نے کبھی بال برابر بھی ان کی حکم عدولی نہیں کی بلکہ خود کو ہمیشہ ان کے مقابلے میں
کمترین سمجھتے رہے اور ہمیشہ اپنی فرمانسرداری سے انہیں خوش و خرم رکھا۔
سینوں صاحبزادگان کی قربریں روصۂ مشریف میں ہیں۔
سینوں صاحبزادگان کی قربریں روصۂ مشریف میں ہیں۔

#### بابپنجم

بی بی اللہ بندی کے اتوال

ان کی کہیں نسبت طے نہیں ہوئی تھی۔ دس برس ہی کی تھیں کہ وفات پائٹیں۔ بجپن ہی ہیں ہیں ان سے کئی کرایات ظامر ہوتی تھیں۔ جو کچھ کہہ دیتیں وہ ہو کر رہتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر تالاب بعد ان کی قبر تالاب مسانی سے دور شمال کی طرف الگ تھلگ واقع ہے۔



حضرت. نی بی پاکدامن کے مزاد کاایک منظر



Marfat.com

V

.

.

1 1

- - -

. .

.

,

•

.

.

\*

-

v10s

بابششم

حضرت سید علی صابر کی ازواج اور اولا دیے احوال میں مسید علی صابر کی ازواج اور اولا دیے احوال میں مسید میں شادیاں تھیں۔

پہلی بیوی بی بی عاتشہ کو طلہ سیداں نزد ویگووال راجپو تال کے سید عمری ماحبزادی تصیں۔ ان سے ایک ماحبزادے سید عبدالشکور پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر خیرالگ کیا جائے گا۔
دوسری زوجہ بی بی حیات، پک میرال نزد پونڈہ کے میرال سید میری بیٹی تحییں۔ ان کے بطن سے تین ماحبزادول نے جنم لیا۔ بڑے ماحبزادے سید عبدالنبی مشہور و معروف ہستی تھے۔ ان کے محاس سے خاص وعام آگاہ ہیں۔ ماحب کرامت واخلاق حسنہ تھے۔ شادی شدہ اور صاحب اولاد تھے۔ مستجاب الدعوات اور صاحب کشف تھے۔ ہمیشہ ذکر الهی میں مشغول رہنے۔ ساری ساری رات محو عبادت رہنے۔ صورت کے لحاظ سے امیر تھے اور سیرت کے اعتبار سے فقیر۔ مقرب بارگاہ ایزدی تھے۔ دوسرے صاحبزادے سید ابو معید ور تیرے سید علد شاہ تھے۔ دونوں بہت بزرگ، صاحب نسبت، نیک خصال اور پاک فطرت تھے۔ شادی شدہ تھے۔ ان کی اولاد بہت نیک اور صاحب ارشاد ہوتی۔

تنیسری اہلیہ بی بی۔۔۔۔ (نام مثاہوا ہے)۔ ان سے دو بیٹے پیدا ہوتے۔ سید کبیرا ور سید میں اہلیہ بی ان کی سید حمید۔ ان کی سید حمید۔ دونوں صاحب نضائل و کمالات تھے۔ کئی کرامات مشہور ہیں۔ شادی شدہ تھے۔ ان کی اولا دبہت خش اخلاق اور پاکیزہ فطرت تھی۔

ان تمام مضرات کی قبریں روصنہ منورہ میں اور ان کی اولاد کی قبور باسرواقع ہیں۔

### باب ہفخ

# اسینے بیرومرشد سیدشاہ عبدالشکور کے احوال میں

آپ ولی زمانہ اور عارف بگانہ تھے۔ صورت و سیرت کے لحاظ سے فقیر اور علم ظاہر و باطن میں بے نظیر تھے۔ صاحب تعظیم و تکریم اور حال جاہ و جلال تھے۔ بزرگی اور شرافت و نجابت کے آثار آپ کے چہرہ انور سے ظاہر تھے۔ محدن جود و سخاوت اور صاحب تہور و شجاعت تھے۔ آپ نے روصۂ شریف کی عارت اور بہت سے گر تعمیر کراتے۔ مسند رثد و ارشاد نے آپ کے دم قدم سے رونق پاتی اور فتوحات و برکات کے کئی دروازے آپ پر کہا ارشاد نے آپ کے دم قدم سے رونق پاتی اور فتوحات و برکات کے گئی دروازے آپ کھیے۔ اگرچ آپ سے حرف چند ایک تحریر کر آہوں۔

روایت ہے کہ:

آب کی پیدائش کے وقت مضرت شاہ بجرالدین بقید حیات تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
"میرے اس پوتے کا نام سید عبدالشکور ہے اور میری برکات اسی سے ظامر ہوں گی۔ اس
کے لئے میرا جانشین بننا ور میرے مجادے پر بیٹھنالوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے "۔
چنانچہ آب سے کا یہ ارشاد حرف بھی ثابت ہوا:

بہ عدل وکرم ساہا ملک داند برفت و نکو نامی از وی بماند داس نے برسوں عدل وانصاف کے ماتھ حکومت کی۔ وہ داربقا کو گیا تواس کا ذکر خیرباتی رہ گیا>

روایت ہے کہ:

اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد آپ طامری و باطنی کسب کمال کے لئے لاہور گئے اور دہاں چند برس قیام کیا۔ وہاں سے آپ نے درزیوں کے گھر میں رہ کر پہلے علوم ظامری حاصل کئے اور پھر سلوک کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے تو بے حد و

حساب لوگ آپ سے بیعت ہونے لگے۔

وہاں آپ اکثر حضرت میاں میر آور دوسرے مشائخ وقت سے ملتے رہتے تھے اور تصوف کے حفائق ومعارف پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میاں میر آپ سے اکثر کہا کرتے کے حفائق ومعارف پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میاں میر آپ سے اکثر کہا کرتے کہ: "اس عظیم درگاہ کی جانشینی اللہ ورسول نے آپ حجیبے سعادت مند بیلے کے نام لکھ دی ہے۔ آپ حمور کو بھی خواب میں بی لکھ دی ہے۔ آپ حمور کو بھی خواب میں بی اثنارہ ہوا۔ چنانچہ آپ حوان والبی کاارادہ کرلیا۔

اکی اثنار میں جان نثار درزیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خدمت مونپ جائیں جو قیامت تک ہمارے خاندان میں چلتی رہے جو دنیا میں ہمیں تام مریدین میں ممناز کردے اور آخرت میں ہمارے لئے باعث نجات ہو۔ آپ نے ان کی درخواست پر عرس شریف کے دنوں میں روصنہ مقدمہ پر جراغاں کرنے اور تیل ڈالنے کی خدمت انہیں مونپ دی۔ یہ خدمت نسلاً بعد نسل مقدمہ پر جراغاں کرنے اور تیل ڈالنے کی خدمت انہیں مونپ دی۔ یہ خدمت نسلاً بعد نسل اب تک انہی کی اولاد میں جلی آئر ہی ہے۔

اسٹر آپ ہے عرصے کے بعد مسانی والی آگئے۔ لوگ کشیر تعدادیں آپ کے دست میں پرست پر سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ آپ عارف کائل اور عالم باعمل تھے اور خود بخود مرج خلائق بن گئے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ بھائیوں نے آپ کے ساتھ تنازعہ کھوا کر دیا اور حاکم وقت اور بٹالہ کے روتراکو ثالث بنا کر لائے۔ آپ کے نوی منصفوں کو باطل و کاذب قرار دیا اور خود اس مقدمے کے منصف بن گئے۔ آپ نے فربایا: "روصنہ مقدمہ کا دروازہ اچی طرح بند کرکے اس پر تالالگا دیا جائے۔ ہم تھام بھائی باوصنو ہو کر باری باری ہاتھ دروازہ اچی طرح بند کرکے اس پر تالالگا دیا جائے۔ ہم تھام بھائی باوصنو ہو کر باری باری ہاتھ کے اثارے سے اسے کھولیں۔ حب کے اثارے پر تالا ٹوٹ جائے اور دروازہ خود بخود کھل جائے۔ دستار جائشینی اس کے سرپرر کی جائے اور دہی صند خلافت پر بیٹھے"!

قام بھائیوں نے یہ بات مان لی۔ کسی کے اثارے پر بھی قال نہ کھلا۔ سب سے آخر میں آلانہ کا نام کے اثارے پر بھی قال نہ کھل کیا۔ آپ نے اللّٰہ کا نام لیے کر اثنارہ کیا تو قالا ٹوٹ کر گر پڑھاا ور دروا زہ چو پیٹ کھل کیا۔ یہ دیکھ کر حاکم وقت، تمام مسردار، مرفاص و عام، تمام میادات اور قاصی حیرت زدہ ہو

گئے۔ سب نے چاہا کہ آپ کے سمر پر دستار خلافت رکھیں، مگر آپ نے دنیا داروں کی دستار اور اہلکاروں کی خلعت قبول نہ کی۔ آپ نے ازراہ برکت و سعادت، اعلیٰ حضرت کا دستار پپہ خود ہی اپنے سمر پر رکھاا ور ذکر الهی میں مشغول ہو گئے۔

اس کے بعد تمام بھاتیوں نے آپ اوا بنا بزرگ اور سردار مان لیا اور زندگی بھر آپ اور کے تابع فرمان دیا اور زندگی بھر آپ

روایت ہے کہ:

ایک دن آپ دیان خانے میں بیٹے ہوتے تھے کہ مسانی کار ہنے والا آپ کا خاص عام
آیا اور آپ کے بال بنانے لگا، اسی دوران اسے خبر ملی کہ اس کے گربیٹی پیدا ہوتی ہے۔
اس سے پہلے بھی اس کے ہاں پیٹیاں ہی ہوتی رہی تھیں، کوتی اولا د نرینہ نہیں تھی۔ یہ خبر
سن کر وہ بہت افسردہ اور مغموم ہوگیا۔ کام میں بھی بے دلی اور بے تو جبی آگئی۔ آپ آسے
ملول دیکھ کر، کشف تلوب سے فرانے لگے: "عجی شخص کی تقدیر میں نو بیٹے لکھے ہوتے ہوں
اسے مغموم نہیں ہونا چاہتے"۔

ہم ولی کامل کااثارہ سمجھ گیا اور صابر و ثاکر ہو گیا۔ فدانے اسے صبر کا پھل دیا۔ آپ کی بیٹارت پوری ہوئی۔ اس مجام کے گھرمیں نو بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں وہ بے چارہ فدمت گار دلی مرادیا گیا۔

روایت ہے کہ:

جب ظل سجانی حضرت نتابجہان بادشاہ غازی صاحبقرانی موضع ست کوہہ میں تشریف فرما ہوتے تو انہوں نے اپنے بااثر تزین سردار امیر کبیر مہابت خان کو جو داروغہ اصطبل و فیل خانہ تھے۔ سلام و نیاز اور دعاکی در خواست کے ساتھ نذرانہ دے کر میرے پیرو مرشد کی خدمت میں بھیجا۔

مہابت خان نے شاہی نزرانے والے رومال میں اپنی طرف سے بھی گیارہ استرفیاں وال دیں اور دل ہی دل میں کہا کہ آگر بیر بزرگ میرے دل کے حال سے واقف ہو جاتیں اور میرے تق میں می اولاد نرینه کی دعاکریں تومیں اتنا نذرانه مزید دول گا۔

جب اس نے مسانی پہنے کر آپ کی خدمت میں ثابی سلام و پیام پیش کیا تو آپ نے کشف باطن سے امیر کبیر سے مخاطب ہو کر کہا: "اسے مہابت فان! چوری تھیے رومال میں گیارہ اسٹر فیاں وال کر اولا د نرینہ کے لئے دعاکی خواس کر ناا در فقیروں کی کر امت جانے کی کوشش کر ناا چھا نہیں ہو تا"۔

مہابت خان یہ سن کر بہت نادم ہوا اور زمین پر گر کر قدم بوسی کرنے لگا۔ ہم خراس نے نہایت عقیدت و اخلاص سے ہپ سے بیعت کی اور اولا د نرینہ کے لئے دعا کی در خواست کی۔ ہہت عقیدت و اخلاص سے ہپ سے بیعت کی اور اولا د نرینہ کے لئے دعا فرماتی اور بشارت دی کہ تیرے دو بیلے ہوں گے۔ ایک بہت عقل و شور اور فہم و فراست والا ہو گا ور دوسمرامست اور مجذوب۔ مہابت خان رخصت ہو کر چلاگیا۔

چند برس بعد اس نے شاہمہان آباد سے بہت ما نذرانہ بھیجا اور اطلاع دی کہ اللہ نے اسے دو بیٹے عطا کتے ہیں۔ یوں آپ کی بات درست ثابت ہوئی۔

روایت ہے کہ:

جب آپ حکا انتقال ہوا تو تام مریدین و مختقدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ شحر طوبی کے اس طائر خوشنوا کی قبرروصۂ منورہ میں بنائی گئی۔ گویا آپ کے جسم اطهر کو جنت فرووس میں آبار دیا گیا۔

روصنہ شریف میں قبروں کی تر تیب یہ ہے:

- 1 بهلی قبرمباد که مضرت سید بدرالدین ا
- 2۔ اس سے متعمل مشرق کی طرف آپ سے صلبی فرزند سید علی صابر گی قبرہے۔
  - 3 اس سے متصل ان سے صلی فرزند عبدالشکور کامزار ہے۔
    - 4۔ اس سے متعمل ان کے صلی فرزند جان محد کی قبرہے۔
- 5 اس سے متصل ، مشرقی دیوار کے قریب سید علی صابر سے صلبی فرزند سید عبدالنبی کی قبرہے۔

6 - مغربی دیوار کی طرف مضرت سیر بدرالدین کی قبرسے تھوڑے سے فاصلے پر آپ کی البید بی بی مرصعہ کامزار پر انوار ہے۔

میرے پیرو مرشد کے تنین صاحبرا دول سید محد مشریف بی سید احدیکا ور سید محد سعی اور اسید محد سعی اور اسید محد سعی اور اسید محد سعی اور اسید میرد مردد کی دو صاحبرا دیول کی قبور بھی روصنہ منورہ میں ہیں۔ آپ سی تنین بیلے سید فرید کسید عبدالرشید اور سید عبدالعزیز روصنہ مشریف سے بام برمد فون ہیں۔



مسانیا ل سریف تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپوریں مزار سریف کے اندر حضرت سیدس بدرالدین آپ کی زوجہ اور اولاد کے ساتی آرام گاہیں۔
مزار شریف میں داخل ہونے والے دروازے کے





مزار شریف کے اندر دنی حصد کا آرائشی منظر

مزار شریف کے اندرونی صنه کا آرائشی منفر



Marfat.com

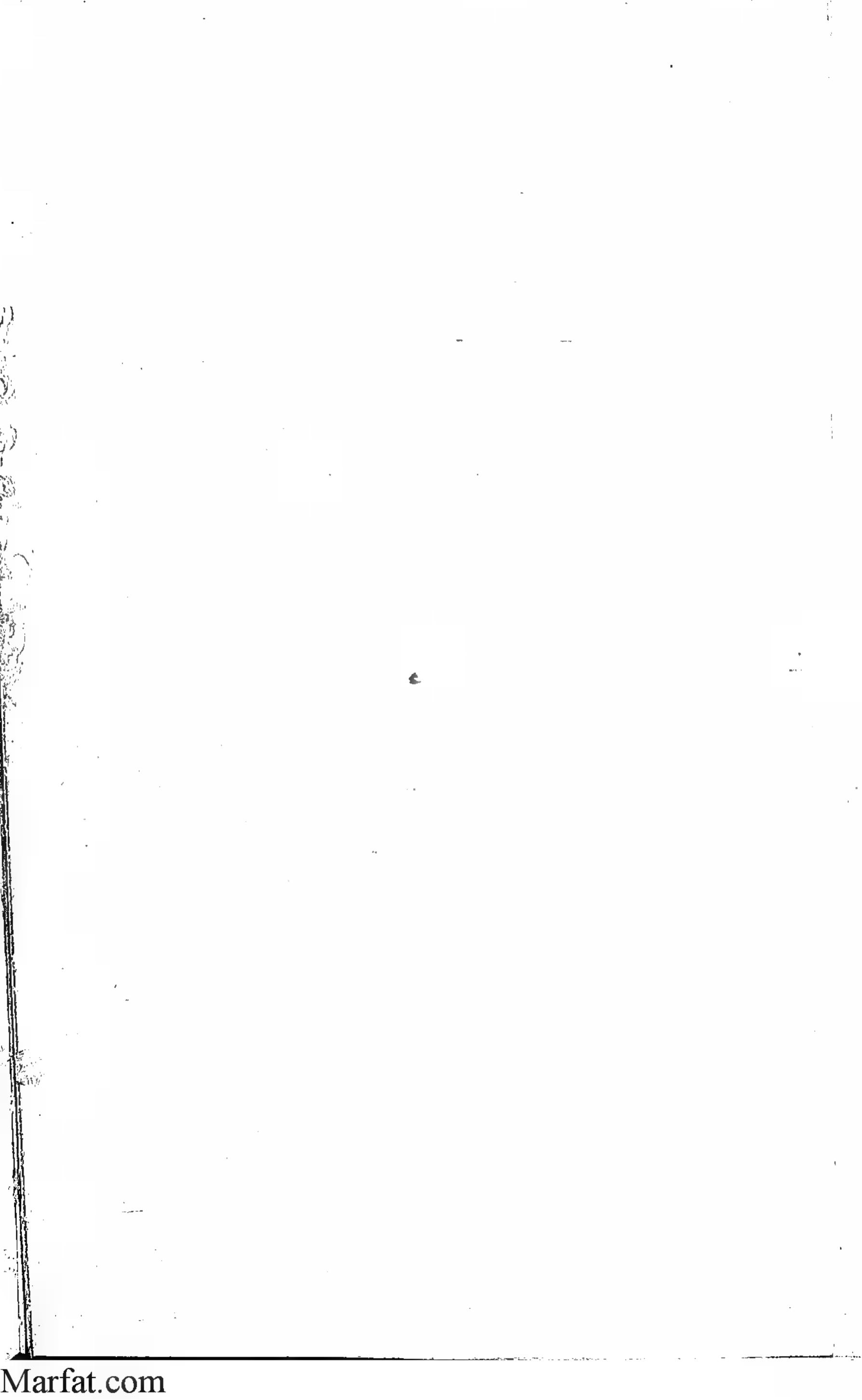

بابېشم

اس خاندان کے بعض خادموں کے بیان میں

اگر جیہ میں نے اعلی حضرت کی ساری اولاد کو صاحب کشف و کرامات پایا ہے لیکن ان حضرات کے فادموں میں سے بھی کچھ الیے لوگ میری نظرسے گزرے ہیں جو داصلان تق اور صاحبان رشدوار شادتھے۔ میں ان میں سے بعض لوگوں کے حالات و وا قعات تلمبند کر رہا ہوں۔

فقيرماني شاه

آپ حضرت سید عبدالشکور کے دائے الاعتقاد مرید تھے۔ نصب دہیلہ کے باشدے تھے۔
مست و مجذوب تھے۔ رات یا د خدا اور ذکر جم میں گزارتے ، مرشد کے آستانہ عالیہ کا اتنا احترا م

کرتے کہ جتنے دن بھی زیارت کے لئے یہاں مقیم رہتے ، مسانی شہر کی حد میں حواتج صروریہ
سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ م چند مرشد نے اجازت دے رکھی تھی بلکہ ایساکرنے سے منع
کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ آپ اسے خلاف ادب سمجھتے اور قول مرشد تزک کر دیتے۔ اگر کوئی شخص کہتا
کہ: "الامرفوق الادب" یعنی ادب کی بجائے حکم ماننا چاہیے تو آپ انتہائی ادب اور انکساری
کرتے اور اسے نافر مانی یا انکار نہ کہتے۔

انہیں حالت نمازیں امام کے دل کا بھید معلوم ہو جاتا تھا۔ ان سے کتی ہار کتی کراہات ظاہر ہو تیں۔

### جمشيدشاه

آپ قصور شہر میں میرے دینی بھائی ہیں۔ وہ میرے پیرومر شد کی خدمت میں نیاز مندی کا شرف میرے پیرومر شد کی خدمت میں نیاز مندی کا شرف حاصل کرکے اپنے وطن چلے گئے اور ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ ان پر جذبہ سلوک کا ایسا غلبہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں مجذوب مالک ہو گئے۔ آپ ہو کچھ کہتے ہیں وہ ہو جا آ ہے۔ موضع پھیو بی میں فیروز شاہ مست فقیر آپ کا مرید ہے۔

## مانىشاه

کھبالہ میں آپ میرے برا در دینی اور مست مجذوب تھے۔ شب و روز یا د خدا میں محزارتے۔ آپ کو فقرو فاقہ کی آگ میں منور کی محزارتے۔ آپ کو فقرو فاقہ کی آگ میں منور کی طرح دہکاتے رہے تھے۔

# اسيف اتوال اور خاتمه كتاب مي

میں، فقیر پیرغلام بہار الدین، حضرت سید نناہ عبدالشکور مکا ادنی غلام اور کمترین مرید ہوں۔ آگر میں کھی کسی کے لئے کوئی دعاکر تا ہوں یا کسی کو دم کر تا ہوں تو اللہ تعالی میر ہے مرشدوں کے طفیل اسے قبول فرمالیتا ہے۔

ایک دن میں حب عادت روصہ شریف کے دروا زے پر بیٹھا تھا۔ چونکہ مجھے وہی چاول بہت پست پسند ہیں۔ اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر آئے میرے حضرات مجھے وہی چاول کھلا تیں توکیا بات ہے ا ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ یہاں کے شیوں میں سے بختا خوجہ بہترین پکے ہوتے چاول اور دہی لئے ہوتے میرے پاس آگیا۔ خوب بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے بڑے شوق سے دہی چاول کھاتے۔ ان دنوں شخ بختا کے مالی طلات اچھے نہیں تھے۔ میں نے اس کے حق میں دعاکی:

ای بار فدای علم آرای بر بنده بیر فود سخشای

(یاالی! اے دنیا کوزیب وزینت دینے والے اپنے پیرکے اس غلام پر کرم کر رق یعنی اے کارمازاور اے بندہ نواز! آنحضرت کے طفیل اس شخص کو فراخی رزق سے بہرہ ور فرما۔ پھرس نے اہمام ربانی کے تحت شخ بختا سے کہا: "اے بختا جا! میں نے تجھے دربار خداوندی سے دیک بخت اور دولت مند کرا دیا ہے اور طبہ ہل کی فوجداری تجھے دلا دی ہے "۔

اسی دن سے شخ بخناعزت و رفعت حاصل کرنے لگااور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہلہل کی حکومت اور شبہ کی فوجداری مل گئی۔

اس کے علادہ بھی خدانے بہت سے لوگوں کی مشکل کشاتی اس عاجز کے ہاتھ سے کرائی سے ۔ جن کی تفصیل میں نے نہیں لگی کیونکہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اپنا

تعارف آپ کردانا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ پھریہ کہ اگر ہم سب فادموں کی دعائیں بار گاہ الی میں سنی جاتی ہیں تو یہ ہمارے خواجگان ہی کا صدقہ ہے۔ بلکہ انہی کی کرامت ہے ا درمیان میں ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟

لیں میں اسی مختصر سی تحریر پر اکتفاکر تا ہوں اور اس عالیثان خاندان کے لئے دعائے خیر پر بات ختم کر تا ہوں۔ اللہ تعالی اس آسانہ قادریہ اور یہاں کے حضرات کا مایہ مریدوں اور غلاموں کے سمروں پر قیامت تک رکھے۔ اسمین

000

نوث بے کتاب "اذ کار الابرار" ململ ہوتی۔ یہ میں نے اپنی یاد گار کے طور پر نقل کی

را قم الحروف سيد محد ولد سيد سلطان محد ولد سيد بحاون ولد سيد ميرولد سيد ثاه ولا بيت ولد سيد ثاه ولا بيت ولد سيد ثاه فاضل ولد سيد عبد الشكور ولد سيد عبد الشكور ولد سيد صابر ولد سيد بدرالدين گيلاني

۵- رمضان ۱۲۸۳ ه

# صمميه

(١)- منظوم شحره جديد قادريد حضرت شاه صاحب مسانيان والا

(۲) - منظوم متحره جديد عاليه قادريه مصرت مساميان والا

(۳)۔ کر سی نامہ حضرت شاہ مدار۔

(۴۷)۔ عکس بہبہ نامہ

(۵)۔ ترجمہ پہیہ نامہ

(۲) - عكس سرورق كتاب" باغ سادات"

تعارف آپ کروانا بھی کوئی اچی بات نہیں۔ پھریہ کہ اگر ہم سب فادموں کی دعائیں بارگاہ الی میں سنی جاتی ہیں تو یہ ہمارے خواجگان جبی کا صدقہ ہے۔ بلکہ انہی کی کرامت ہے! درمیان میں ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟

لیں میں اسی مختصر سی تحریر پر اکتفاکر تا ہوں اور اس عالیتان ظاندان کے لئے دعاتے دعاتے خیر پر بات ختم کر تا ہوں۔ اللہ تعالی اس آستانہ قادریہ اور یہاں کے حضرات کا مایہ مریدوں اور غلاموں کے مسروں پر قیامت تک رکھے۔! آمین

000

نوف بے کتاب "اذ کار الابرار" ممل ہوتی۔ یہ میں نے اپنی یاد گار کے طور پر نقل کی

راقم الحروف سيد محد ولد سيد سلطان محد ولد سيد بهاون ولد سيد ميرولد سيد شاه ولا يت ولد سيد شاه فاضل ولد سيد عبدالرشيد ولد سيد عبدالشكور ولد سيد صابر ولد سيد بدرالدين گيلاني

۵۔ رمضان ۱۲۸۳ ه

# ضميم

(١)- منظوم شحره جديه قادريه حضرت شاه صاحب مسانيان والا

(٢)- منظوم شحره جديد عاليد قادريد حضرت مسانيان والا

(۳)۔ کر سی نامہ حضرت شاہ مدار۔

(۴۷)۔ عکس ہید نامہ

(۵)۔ ترجمہ ہیہ نامہ

(٢) - عكس سرورق كتاب "باغ مادات"

شحره جديد عاليه فأدريه حضرت مثاه صاحب مسانيال والا

(برگ ۲۵سب)

از خدا ہمت طلب کن ای دل از بہر نسب

دیگراز احد شود توقیق بهری از لقب

خواستم تا میوه چینم از گلتان شیر حق

تا شود از فقل او شان طبع موزون در سبق

(۱) "ثر نخست سير محدهم مصنف بمفت بيت

كرده او ملجاى خود حضرت جناب المل بيت

(۲) بست سلطان محد نامدار از بحاون شاه

والى ملك ولايت از نسب ثاه صرا

(۳) مرورا گشته پذر اکرم، مکرم، نصیر

زاید ملک و زمانهٔ اسم اونند سید میر

(۷) اوز فرزندان حضرت ثناه ولایت معنفراست

روشی او درجهان چون آفناب خادراست

(۵) مشت سير ثاه فاقل افقلين و بهترين

تام او شد درجیان بهر ظلائق ورد دین

(برگ ۱۳۹الف)

(۲) او شده ابن الرشيد مضرت عبدالرشيد

واصل حق بوده و بهم بدایت شد کلید

(>) شدولی افضل ولی آن صاحب مظهر ظهور

رمه الما الما من آن حضرت عبدالشكور"

شد نخست اكرم مكرم صاحب مظهر ظهود

بير بيران، بير من ان حضرت عبدالشكور

نيرش رخشير از نور على علم علم ولي

درجیان بون شمع روش داتش از تهمت بری

او زفرزندان حضرت شاه بدرالدین صیب

أفناب أوج عزت، بهر جانم شد طبيب

روصنه اش چون نجف استرف شد درین کشور ضیا

سود گشته خلق را پیشانی از صدق و صفا

مر ورا آبای حضرت سید مشرف الدین قطب

زاید ملک و زمانه محض افضل در نسب

بد علام الدين ورا پدر معظم باليقين

بادی ملک ولایت کاشف اسرار دین

مست شمس الدين چون خورشيد تابان، در دين

حلقه دور زمان شد رحمتش راحق ملين

شد سراغش روش از احد علی ماه جیان

لا مثل در ولایت اختر میمون نشان

او ز سید سید قاسم شد شمع مشعل فروز

مسند جمشیر و کیجسرو ز رشکش بود سوز

سرد اد از آب شرف الدین سجیل شربش

عقل. حیران زمان شد، در رفیع مرتنش

بد شہاب الدین احد مردرا پیر

واقف آن چار منزل کرد او طبع سلیم

دامن صالح تصر را او گرفت از جان و دل

معرفت را کرد طی اوشد درختان در فنسل

بود تاج الدین ابی بکر شی عبدالرزاق

مالک فردوس اعظم بر درختان در آفاق

من چه گویم نعت و وصفش از قیاسم بر ترین

غوث اعظم، قطب علم، سرفراز محى الدين

چار ده شب مه برآمد، دستگیر پیکسان

انجمن بغداد ازدی شد منور در زمان

شد ابو صالح ازو خورشید تابان، در دین

گوس کان مخاوت افضلین و بهترین

فاطرش شد ز موسی دوست سی

آفرین بر جان پاکش کرد بردان از شفق

شاه عبدالله پدرش صاحب تاج فقر

روشی او در جہان شہور چون نور قمر

(برگ ۲۹۹ پ

اوشد از ابنای یکی زاید سرورجیان

جرعه نوش حوض کونژ، در ولایت بی نشان

مرورا سید محد شمیو موکل در کرم

عيستي لب بهرٍ علم شد دين كثور عجم

حضرت داود ربهبر حرز جان شد بھر او

می شود زنجیر مشکل همچو مو در پیش او

شخل رعنا سمشت موسی ثانی در عدن

بر روانش صد سزاران فانتحه باشد زمن

حضرت عبدالله مورث روح جان افزای او

سرور سلطان جنت صدر او را چای او

سنت موسى البون بدرش بيثواى اوليار

ماه تابان در جبیش بد درختان بی ربیا

حضرت عبدالله محض عيار او را خوش لقا

مادرش بنت حسين وجد أفضل مجبنى

شد حن حضرت مثنی بهرِ جانش کان نور

گوم اسمرار مخزن در جناب می مضور

شد ورا باعز و تمکین سرور کون و مکان

منبع لطف و بهنر ابن واقف سر نیان

ایز خدا نامش عطا شد شه سردار دین

پیر و پدرش مصطفی از جمله عام بهترین

مرورا مظر العجاتب صاحب آن انما

شهروار لافتی هم وصف او در طل اتی

بشنو از من بعد احد در همه ملک جیان

سر علی دیگر مکرده دین احد را عیان

من بهار الدین سرای خاک در یک یک جرا

بر مزار سید عالی نسب شاه صدی

#### اردو ترجمه:

ا۔ اے دل! شحرہ۔ نسب لکھنے کے لئے اللہ سے ہمت طلب کر اور بار گاہ رسالت سے توفیق کا خواستگار ہو۔

۲۔ میں شیر خدا کے باغ سے پھل توڑنا چاہتا ہوں، کہ ان کی عنایت سے اس مثق سخن میں

- میری طبع موزوں ہو جاتے۔
- ۳۔ سب سے پہلے سید محد ، حس نے اس شحرہ ۔ نسب میں سات اشعار کااضافہ کیا۔ اس نے اس کے اہل بیت کی بار گاہ کوا پنی پناہ گاہ بنایا ہوا ہے۔
- سم۔ وہ سلطان محمد کا پیٹا ہے اور وہ بھاوان شاہ کے صاحبزا دے ہیں، جو ملک ولایت کے والی میں اور شاہ صدی کے نسب سے ہیں۔
  - ۵۔ ان کے والد محترم کا نام سید میرہے ، جوصاحب عزت و تکریم اور زاہر زمانہ ہیں۔
- ۲۔ آپ حضرت شاہ ولایت معنفور کے صاحبزا دے ہیں، جن کا نور، کا تنات میں سورج کی طرح ہے۔ طرح ہے۔
- >۔ ان کے والد گرامی سیر ثاہ فاضل ہیں، جو سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ دنیا میں مخلوق ان کے نام کاورد کرتی ہے۔
  - ۸۔ آپ حضرت عبدالرشید کے خلف الرشید ہیں، جو واصل حق اور کلید ہدایت تھے۔
- '9۔ آپ ولی کال ، مرشد و راہنا حضرت عبدالشکور کے صاحبزا دے تھے اج میرے اجدا د میں سے ہیں۔
- ۱۰ سب سے پہلے میرے پیرو مرنثد اصاحب عزت و تکریم امظہر ظہور حضرت عبدالشکور ہیں اجو پیروں کے پیرہیں۔
- ۱۱۔ آپ کا ستارہ محضرت علی صابر ولی کے نور سے چھکا، جن کی ذات بابر کات، دنیا میں سورج کی طرح تہمتوں سے پاک ہے۔
- ۱۱۔ آپ ، حضرت ثاہ بدرالدین کے صاحبزا دے ہیں، جوعزت وعظمت کے بلندیوں کے سورج اور میری روح کے معالج ہیں۔ سورج اور میری روح کے معالج ہیں۔
- ۱۳۔ ایپ کارومنہ اس سمر زمین میں نجف اشرف کی طرح سرایا نور ہے۔ لوگ اخلاص و محبت ہے بہاں ماتھے رکڑتے ہیں۔
  - ۱۲- آپ کے والد مضرت سید مشرف الدین زاہد زمانہ اور عالی نسب تھے۔

- 10۔ ان کے والد مگرم علا۔ الدین تھے ، جو ملک دلایت کے راہم را ور دین کے بھید کھولنے والے تھے۔
- ۱۱۔ آپ حضرت شمس الدین کے بیٹے تھے، مورج کی طرح پر نور، پوری کا تنات آپ کی انگوشی کا حلقہ اور حق اس کا تگینہ۔
- > ۱ ان کا جراغ حضرت احمد علی سے روشن ہوا تھا، جو ولایت کا بے مثال موتی اور مبارک ستارہ تھے۔
- ۱۸۔ ان کی شمع کی روشنی حضرت سید قاسم کی مشعل سے تھی۔ جمشید اور کیجسرو کی مسند ان کی عظمت کو دیکھ کر رشک کے مار سے حل گئی تھی۔
- 19۔ ان کے سرو کو مضرت مشرف الدین سکیٰ کے چٹے سے پانی ملا۔ ان کی عظمت کو دیکھ کر کائنات کی عقل حیران رہ گئی تھی۔
- انہوں نے دل و جان سے صالح نصر کا دامن تھا، جن کی طبع سلیم واقف اسمرار تھی۔ انہوں نے دل و جان سے صالح نصر کا دامن تھاما تھا اور معرفت کی منزلیں طے کر کے فضل و کمال میں بے مثال ہوئے۔
- ۲۲۔ وہ حضرت سید عبدالرزاق کے بیٹے تھے، جو جنت اعلیٰ کے مسردار اور مشہور کا تنات تھے۔
- ۲۳۔ میں آپ کے والد کیا تعریف و توصیف کروں؟ وہ میرے فکرو خیال سے برتر ہیں، وہ غوث اعظم، قطب عالم حضرت محی الدین عبدالقا در جیلانی ہیں۔
- ۲۲- وہ چودھویں کے جاند ہیں، مظلوموں کاسہارا ہیں۔ دنیا میں بغداد کی محفل انہی کے قدم سے منور ہوتی۔
  - ٢٥ ۔ وه افضل وبرتز، كان مخاوت كے موتى، خورشيد مابال مضرت ابوصالے كے بيتے ہيں۔
  - ۲۷- وه حضرت موسی سے فیض یاب ہوتے ، حن کی روح پر خدانے شفق سے ہ فرین کی۔
- ۔ ۲۷۔ ان کے باپ سید عبداللہ کے سریر تاج فقریے ،ان کی روشنی، دنیا میں چاند کی روشنی

- كى طرح مشهور ہے۔
- ۲۸۔ وہ حضرت بیکی زاہر کے بیٹے ہیں جو ولایت میں بے مثال اور حوض کو تر کے گھونٹ یبنے والے ہیں۔
  - ۲۹۔ وہ سید محمد کے صاحبزا دے تھے ، جو عجم میں میجا صفت تھے۔
- ۳۰۔ آپ مضرت داقد کے چشم و جراغ تھے، حن کے آگے زنجیریں موم ہو جایا کرتی تھیں۔
- ۳۱۔ آپ حضرت موکیٰ ثانی کے نونہال تھے، ان کی روح پر میری طرف سے سزاروں لاکھوں فاتحہ ہوں۔
- ۳۲۔ آپ حضرت عبداللہ مورث کے صاحبزا دے تھے اج جنت کے سردار!ور وہاں کے صدر-نشیں ہیں۔
- ۳۳۔ آپ کے والد حضرت موسیٰ الحون اولیاتے کرام کے پبیٹوا تھے۔ آپ کے ماتھے میں بھکتے ہوئے چاند کی سی چمک تھی۔
- ۳۷۔ آپ حضرت عبداللہ محض کے بیٹے تھے ، حن کی ماں حضرت حسین کی بیٹی اور حن کے جون کی ماں حضرت حسین کی بیٹی اور حن کے جدامجد حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
- ۳۵۔ ان کی روح نے حضرت حن شنی کی کان نور میں پرورش پاتی، جو بار گاہ خدا و ندی میں مخزن اسرار کا گوم رہیں۔
- ۳۷۔ آپ کے لطف و کرم کامنیج خود سرور کا تنات ہیں، جو مخفی را زوں کے جانبے والے ہیں۔
- ۳
   انہیں سردار دیں کا نام عطاکیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ ہی آپ کے باپ بھی ہیں۔
   بیں اور بیرو مرشد بھی، جو کا تنات میں سب سے افضل ہیں۔
- ۳۸- حضرت حن کے والد مظہرِ العجائب، شہوار "لافتی الا علی، لاسیف الا ذوالفقار" ہیں، تاجدار" حل اتی " ہیں۔

- ۳۹۔ میری بات سن لو کہ رسول کریم کے بعد ، دنیا میں ، حضرت علی کے سوا ، اسلام اور کسی سے ظامر نہیں ہوا۔ سے ظامر نہیں ہوا۔
- ۰۷- میں بہا۔ الدین ان میں سے مرایک کے آسانے کی قاک راہ ہوں اور سید عالی نسب، شاہ صداسید بدرالدین گیلائی کے مزار کا فادم ہوں۔

شخره مجديد عالبير فأدريه حضرت مسانيال والا

(برگ ۲۱۱۱ه)

توفيق فرما

از کرم

الهي

که گردد خامه من مشک فرسا

ز کرسی نامهه آن شاه ربسبر

گرامی گوم اولاد حیدر

جناب يبير بدرالدين

فرزندان حضرت غوث اعظم

ز فرزندان حضرت بحاون ثاه است

طریق معرفت را سرفراز است

که او فرزند حضرت سیر میر است

ز با افنادگان را دستگیر است

واین از باغ سید شاه ولایت است

که زیره د عارف جیان است

ك ثناه فافتل افضل زمين است

كه از عبدالرشيد خوش چين است

خلایق مرست، مقبول درگاه

ز اسرار طریقت جمله آگاه

بود ز ابنای شرف الدین سید ابن علار الدين سيد ورا پدر مكرم شمس الدين است ع احد ریزه چین است بود احمد على بن قاسم قاسم زید افخم زید افخم (برگ ۳۵ب) پر سیر شہاب الدين احمد مالح نصر امجد شه دميا و دين عبدالرزاق است که او خورشیر این نیلی رواق است ز فرزندان حضرت غوث اعظم سمرو ابو صالح محمد

امر الله سرور غالب شاه مردان ابن ابی طالب

### اردو ترجمه:

- ا۔ النی این لطف و کرم سے میرے تلم کو خوشعو بھیرنے کی توفیق عطافریا۔
- ۲۔ حضرت علی کی اولا دیے قیمتی موتی اس راہنا بادشاہ کے شحرہ رنسب کی خوشبو
- ۳۔ حضرت بدرالدین، جو دنیا بھر میں دین کا ماہ کامل ہیں، حضرت غوث اعظم کی اولا دمیں سے ہیں۔
- ۳۔ راقم (سید محمد ولد سید سلطان محمد)، حضرت سید بھاون شاہ کی اولا دمیں سے ہے، جو راہ معرفت میں بہت مسربلند ہیں۔
  - ۵۔ وہ حضرت سید میر کے بیٹے ہیں۔ عاجزوں کے مدد گار ہیں۔
  - ۲- وہ سیر شاہ ولایت کے باغ کے پھول ہیں۔ دنیامیں زہد و عرفان کا حاصل ہیں۔

- ے۔ آپ حضرت نناہ فاضل کے بیلے ہیں جو روئے زمین پر صاحب فضیلت ہیں اور وہ حضرت عبدالرشید کے فیض یافتہ بیلے ہیں۔
  - ۸۔ پھر، مخلوق میں عالی مقام، بارگاہ الهی میں مقبول، طریقت کے تمام را زوں سے واقف
    - 9 ۔ ولی کامل، مظہر ظہور، ولایت عطا کرنے والے حضرت ثناہ عبدالشکور ہیں۔
    - ٠١٠ اب الب مضرت شاه صابر کے بلیٹے ہیں ، جو زہدا ور صبر میں حضرت ایوب جیسے تھے۔
      - ا ۱ ۔ اسپ، حضرت والا، شاہ دو جہاں شاہ بدرالدین کے خلف الرشید ہیں۔
- ۱۱۔ حضرت سید بدرالدین آسمان ولایت کے سورج ہیں۔ سارا ملک سلیمان ان کے زیر اللہ سلیمان ان کے زیر
  - ۱۳۔ آپ سیر شرف الدین کے بیٹے تھے اور وہ سید علا۔ الدین کے فرزند۔
  - سم ا۔ ان کے والد محترم کا نام شمس الدین تھا، وہ سید اخد ریزہ چین کے بیٹے تھے۔
    - هدار وه احذ على بن سيد قاسم بن مشرف الدين يكل كے صاحبزادے تھے۔
      - ١١- آپ سيدشېاب الدين احد بن صالح نصركے بيٹے تھے۔
  - > ۱ ۔ ان کے والد ماجر شاہ دین و دنیا حضرت سید عبدالرزاق تھے، جو خورشید خلک تھے۔
    - ١١٠ آپ پيران عظام كے سردار حضرت غوث اعظم كے صاحبزادے تھے۔
    - 19 ۔ وہ نور سرمدی سے معمور عارف کالی مضرت ابوصالے محد کے بیٹے تھے۔
- ۰ ۲ ۔ ہے حضرت موسی جنگی دوست کے بیٹے تھے، جوراہ معرفت کا ظاہر بھی تھے اور باطن مح
  - ۲۱ ۔ آپ حضرت محدابن داؤد ابن موسی ثانی کے صاحبزا دیے تھے۔
  - ٢١ ـ وه، حضرت عبداللد مورث كى يا د كارتها اور آب موسى البون كے بياتے تھے۔
    - ۲۳۔ آپ مضرت عبداللہ محض ابن مضرت حن مثنی کے بیٹے تھے۔
- ۲۷۔ وہ، حضرت حن ابن مصرت علی کے بیٹے تھے، جنہیں لاکھوں عوتیں اور شانیں عاصل تھد

۵ ہے۔ مصرت ابد اللہ غالب، شاہ مرداں، حضرت ابوطالب کے صاحبزا دے تھے۔

#### ر کرسی نامه رحضرت شاه مدار

شاه مدار عرف بدلیج الدین شیخ علی جلبی ابن شیخ عبدالمجید حلبی ابن عبد حمید ابن اسماعیل حلبی ابن شیخ محد ابن شیخ محد ابن محمد باقر حلبی ابن محد باقر حلبی ابن محد باقر حلبی ابن محد باقر حلبی ابن محد باقر حلبی ابن بدرالدین ابن عبدالحافظ ابن شهاب ابن بدرالدین ابن عبدالحافظ ابن شهاب الدین ابن طامر حلبی ابن مطرح حلبی ابن عبدالرحمن حلبی ابن محضرت ابوم ریره صحابی رسول صلی الله علیه و آله وسلم -

# والده ماجده كى طرف سے:

صاحره عرف بی بنت شخ حامد ابن شخ محمود ابن شخ احدابن آدم ابن شخ قمرالدین ابن شخ مرالدین ابن شخ مرالدین ابن شخ محمد باقر ابن شخ عبدالرحمن ابن شخ عبدالرحمن ابن شخ عبدالرحمن ابن شخ عبدالرحم ابن شخ عبدالرجم ابن شخ عبدالراحم ابن شخ عبدالراب شخ عبدالراحم ابن مصرت ابو مربره صحابی رسول صلی الله علیه و آله و مسلم









# اس سوده ل نقل الماس بررد كري ستركها في سع

لأفراركرد واغراف صحبح شرعى موطافيا دراني سسعيدالنكود وليسيمام البن رمدة والانعياد ومسلط ولاصفيا وسنست عاد مرالين عادري وكدس الدرالي ورا منوريد ماله في عالد معت مدن وما مسالفسل المحد الكست مد ومعرف في و درواري مسراعيم ما محته وطروفهاست وفرش فالن الرسنطرف كوا ودوز وكفا ما عامل وقران المعدين ومحفالوانين ومخلوان افرى ومامان وكشمل ارسم المدوسرة الما وطي وكرالوال وط مولوى مراوكم وسراعا مر وموليد ومصامى و سرست طار محف براف تحطوالاسي ومعرطت بلاعي وارافسام الحرا معدود وماربها وماري وركاران مل كوال ورس الاست كمعيرها ومختر ود ماري علىم على موردان محد كرام مورت سيروم وعليه فيهم بالماء وردولا الحصيرين المعلى صحى زيا نامذًا ما يزا لالنسيها وموض أنوبها دار در الرامي مرد الارسيان عالا كالمنت شده كوان ميك المراد وال موسيد ميدالتي واسعيد ما در واسعيد الله والاسدرا ولدم وطاكرم وورمف كالدلام ورفانه لمده لم لن مامتريم كود مطال الرام

Maria Constant Collins

Carlo Carlo

13. 35.

Sant.

100/1/19

Marfat.com

### ترجمه بهبه نامه

میں، سید عبدالتکور ولد سید صابر ولد حضرت تاہ بدرالدین قادری ساکن موضغ مسانی پرگنہ بٹالہ " بقائمی صحت و ہوش و حواس، صحیح شرعی اقرار و اعتراف کرتا ہوں کہ جو ملکیت میرے قبضہ و تصرف میں ہے، شلاً بڑی حیلی پختہ عار توں اور ایوانوں سمیت، چھوٹی جو بلی جو الگ ہ اور اس ہے متصل ہے، ڈیوڑھیاں، گھروں کے صحن اور گھروں سے ملحقہ مہمان خانے اور باغیچ، پختہ کنواں، تا بنج کے برتن، فرتی قالین، چھوٹی بڑی چارخانہ دریاں، دفارسی، فارسی، شاعری کی کتابیں مشلاً مخزن اسمرار، قران السعدین، تحفیۃ العراقین، دیوان انوری، دیوان فاقانی اور عربی کی کتابیں مشلاً کافیہ، شرح ملا، قطبی، کنزالد قائن، عاشیہ مولوی عبدالحکیم، شرح و قایہ، اور عربی کی کتابیں مشلاً کافیہ، شرح ملا، قطبی، کنزالد قائن، عاشیہ مولوی عبدالحکیم، شرح و قایہ، پولیہ، بیضاوی، ولایتی سی الخطیس پانچ عدد قرآن کریم اور مفردات ملا غن، کچھ تھوڑا سااسلی، پار تربی اور عربی گھوڑے، بیل گاڑی کھیپنچنے والے گھراتی بیل، تیں بیگھ زمین جس میں پختہ کنواں اور پیلدار اور غیر پہلدار درخت ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ملکیت کا اطلاق ہو سکتا کیواں اور پیلدار اور غیر پہلدار درخت ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ملکیت کا اطلاق ہو سکتا ہیں سے بھیزیں میں نے اپنے بیٹوں کی ملکیت میں دے دیں، یہ تملیک صحیح، معتبر، شرعی، نافذ اور جائز ہوگی۔ میس سے سی سے سے بیٹوں کی ملکیت میں دے دیں، یہ تملیک صحیح، معتبر، شرعی، نافذ اور جائز ہوگی۔ اس میں کی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔

مذکورہ بالا تمام اشیار کے بدلے میں، کچھ دومسری اراضی جوابینے آبار واجدا دسے میری ملکیت میں آئی تھی اور مذکورہ بالا زمین میں سے نصف بعنی بندرہ بیٹھے میں نے ابینے بھائیوں سید عبدالنبی، سید حامد، سید حمید، سید کبیرا در ابو سید کو عظا کتے۔

جب میں لاہور سے والی گھرا یا ہوں توس نے یہ بہد نامہ لکا ہے۔

۱۱ ـ رمشان ۵۵ • ۱ ه

فخالحكم الاطباسيديم بسيسر مرمناه في داركر بلا المرحم بيد كالمراب الموى الماري المرابي المراب

فارسى متن اذ كار الا برار

## (برگ الف)

#### بسماللهالرحمن الرحيم

الحمد لله (۱) رب العالمين، والصلواة على رسوله محمد و آله واصحابه وابل يته وعتر ته الجمعين

اما بعد فقیر حقیر پر تقصیر، تراب اقدام اولاد عظام حضرت گیلانی (۲)، فاکپای فاندان وی الاحترام صاحب مسانی (۳)، بنده به بنده حادم، بیخ بهاد الدین متوطن (۵) چک بازید، مرید خاص محبوب رب غیور سید عبدالشکور، پور - (۲) ولی مشهور سید صابر معفور بن سید السادات، شبخ العبر کات والحسنات، مجمع الفیوضات والکرامات، زیدة النجباد العظام - (>)، قدوة الاولیار الکرام، سلاله فاندان مصطفوی، نقاوه دودوان مرتضوی، سید الحسنی البغدادی، قطب الاقطاب - (۸) صوبه در ملک پنجاب - (۹) واصل بالند، موصل الی الله، تارک الدنیا، راغب العقبی، رئیس صوبه در ملک پنجاب - (۹) واصل بالند، موصل الی الله، تارک الدنیا، راغب العقبی، رئیس خواست و در دل عقیرت صدرت سید بدرالدین (برگ اب، رضی الله عنهم اجمعین، از چند مدت می خواست و در دل عقیرت منزل، این اندیشه می آراست که جهت استعفای (۱) جرائم خود و استخفار ذاتم خورش، دستاویزی قوی در زمانه بگذارد و تحبی وفی بر صفحه دردز گار بر کارد، تا در دنیا موجب یا دگاری و در عقبی باعث رستگاری شود -

البنابه ارقام (۲) بعضی حالات و مقالات حضرات این دودمان عالیثنان و کرامات و مقامات صاحبان این مکان رفعت نشان پر داخت، و شبریز تیزگام (۳) تعلم را در سیدان بیان جولان ماخت.

سی آنی مولاتی مخدوی شخی مولی دیده بود واز مخبر صادق یعنی مولاتی مخدوی شخی مرشدی استانی صاحبی سیدی سندی (۲) شغی وا ورا از پدر بزرگوار خود (۵) درگوش و پشم رسیده بر صفحه به قرطاس شبت گردانیده و سمند (۹) تند خرام زبان را در مضار تحربر و تقریر دوانیده و نام این نسخه اذکار الابوار نهاد- حق سجانه عراسمه جل شانه (برگ ۲ الف) در جناب پاک خود به دروه به اجابت و درجه قبولیت رماناد بحرمت النبی و آله الامجاد ۴ بالند التوفیق و حوالر فیق الشفیق -

امید ازطالبان رامنخ قدم و قاریان و سامعان پاکدم، آن است که این نافهم، نارسا، کم به سخن آشنارا به این و قدم و قاریان و سامعان پاکدم، آن است که این نافیم، نارسا، کم به سخن آشنارا به این ذکر نیک و فاتنحه به خیریا د فرمایند، وازگوشه به ظاطرعاطر محوومنسی ننایند و المم اغفر محمد فیمه آمین آمین به مین به مین آمین به مین آمین به مین به می

#### ذ كراول

#### دراحوال قطب زمانيان حضرت شاه بدرالدين مسانيان

وی حتی و گیلانی رزاتی است و شخره مبارکه دنسب او این است: سید بدرالدین بن سید مشرف الدین بن سید تأم بن سید مشرف الدین بن قاضی القفاة سید ابو قاسم بن سید مشرف الدین بن قاضی القفاة سید ابو صالح نصر (برگ ۲ ب ) بن قطب الاقطاب سید عبدالرزاق بن قطب ربانی، غوث صمدانی، محبوب سیانی، میران می الدین سید عبدالقادر (۱) جیلانی رصی الله عنهم اجمعین -

و شرف بیعت وارا دت اونیز از پدر بزرگوار خود بوده، و شخره بیعت او همین سلسله به قادریه عالیه است موجب انساب، مولد شریف وی بغدا د بوده، چنانچه اولا د او و برا در انش تا حال در بغدا د موجود است:

و تاریخ تولد مبارکش چنین (۲) نوشنهٔ اند:

زهرت هنتصد، بنه کم زهفاه تولد ششت، بدرالدین به بغداد

نقل است که آنحضرت پون به سن (۳) بلوغت و عهد شباب رسید، وایا م طفولیت را سپری گردانید، اورا از جناب جد بزرگوار خود (۴) در عالم رقیا چنان حکم قضا توام شرف صدور یافت که: "ای جان بابا! برو، تراولی ملک پنجاب کردیم، وصوبه داری آن ملک به توسپردیم."
یافت که: "ای جان بابا! برو، تراولی ملک پنجاب کردیم، وصوبه داری آن ملک به توسپردیم."
آن سید المادات، ارثاد فیض بنیا د را به سمرو پشم قبول نموده، معروض داشت که: " یا جدی! کجا رخت افامت اندازم، و در کدام جاسکونت سازم"؛ (برگ ۳ الف) فرمود که: " ما شفه خودرا از اینجابا آب پر کرده، همراه بسر، و به جانی که این آب تمام شود، صانبا فرومانی، و خود را اساکن آنجاگردانی."

آخرامتثالاً (۱) لامرالعالی، در عهد باد ثاه بغدا د، صاحبقرانی ثاه عباس ثانی (۲) رخت سفر بربست - حرچند باد ثناه و قت منت والحاح نمود، و قریب یک منزل تعاقب کرد، آن سید پاک یک دست رد بر سینه افتراح او زده ، راهی شد و در عصد جلال الدین محداکسریاد شاه (۳) به دار (۳) السلطنت لا پور ، در چند مدت رسید و در آن مکان ، مدت دوا زده سال ، قدری کم یا زیا د، اقامت گزیده و جله ها کشیده - چنانچه آن جله مبارک ناحال در آنجاموج داست ـ

وبسیار مردم استجا و اطراف، بردست مبارک او در سلسله به عالیه قادریه داخل نندند (۵) و شرف ببیعت و سعادت ایرادت حاصل ساختند به

بعد از چندی، شخصی نادر ملک نام، سردار موضع کندیله، درمذهب ایشان ارادت آورده، التماس نمود که در کندیله اقامت (برگ ۳ ب) گزنیند - آخر آنحضرت موجب محجزو نیاز اوروانه به آن طرف شد -

پون در موضع مسانی رسید، آن آب مسطوره که موجب حکم آورده بود، و چندان سال کم نشده، از آفنابه تمام شد، و قطره یی باقی نماند به محرد و و قرع این معنی، این مکان را مسکن و ما وای خود ساخت، و رخت اقاست حمانجا انداخت (۱) بسیار مرد می را از خواص و عوام و جمهور انام به خدا مشنول کرد و از کار دنیا معزول به چنانچه ذکر بعضی از آنها (۲) خواصد آمد، انشار الله تعالی مشنول کرد و از کار دنیا معزول به چنانچه ذکر بعضی از آنها (۲) خواصد آمد، انشار الله تعالی مخود بحاگری که در موضع پنجگرائین، در آنوقت اقاست داشت، بودن آن ولی را در آنجا خوب محمود بحاگری که در موضع پنجگرائین، در آنوقت اقاست داشت، بودن آن ولی صوبه پنجاب، به نانگاشت، ازین جهت مناقشه بسیار و قضیه بیشار در میان می آورد چنانچه آن ولی صوبه پنجاب، به روز جمعه بر اشتر نود سوار (۳) شره از قصبه بیاله به طرف موضع خود تشریف می آورد به آن برا در بحاگری نیز در آنروز (برگ مه الف) از قصبه به طرف موضع خود متعاقب بر کره راسب سوار می آمد در اشای راه باهم ملاتی شدند به سیر بحاگری از راه طهز به سیر گیلانی می گفت که : "ای برا در آب یا ترای نماز جمعه تجلان کینم و بیسنیم که جلد تر (۱) از اکه می رمد "به سید مادر جواب گفت: "ای برا در! یا ترج تو براسب کره سواری، ومن براشتر بالماز جناب کس پیکسان امید وارم که مرا" یک برا در!"

سبد مذکور ازبسکه مرکره به چالاک سوار بود ، مرکب خود را جولان دا د به محرد این کار ناگاه اسش

به تفای ربانی از پا به سرافناه و دندان سوار بشکست و اندام او مضروب گشت و زخم لب او در عرصه بی چند نامور شد - غرض که سید با نماز جمعه رسید - وسید مذکور نماز را نیافت -

بعد از چند روز چن باز ملاتی (۲) شرند سید گیلانی را گفت: "بینیم که بعد از ما چراغ بر تربت من روش شود یا بر قبر تو"! سید من اگرچه طیم وضغ وسلیم (برگ به ب) طبع بود المااز معنان طبز آمیزاو به جوش آمد و گفت: "انشار الله تعالی العزیز چراغ بر قبر من در مسانی چنان روش خوابد شد که روشنی او در تمام عالم انتشار واشتهار خوابد گرفت، به حدی که اورا صرصر بوادث دوران و گردش روز گاران تمافنخ صور نخواحد میراند، واولاد من تا قیام قیامت در همین دیار خواحد ماند ای سیرا! از چراغ قبر خود چه می لافی؟ یقین است که قبر تو دراینجانخواحد شد، بلکه شرکار اولاد تو یم در وطن نخواحد ماند" -

به محرد استاع این خبر سید بهاگری به شاه شهاب الدین بخاری رجوع نمود و این مقدمه به خود را اظهار کرد - سید بخاری در جاب فرمود که: "ای سید محمود به سید بدرالدین گیلانی هرگز مناقشه به بهابر پا مکن و چنگ مزاحمت و معارضت به دامن حال او مزن که ر تنه داوا زماوشا، بلکه مناقشه به بها و در راه حق پیشتر، (برگ ۵ (۱) از تمام اولیای اینجا، نزد فدا و رمول فدا پیشتر است، و قدم سعی او در راه حق پیشتر، (برگ ۵ الف) زیرا که مراشی در رقیای صادقه معلوم و مفهوم شده، و مجلس شریف خواجه علم و عالمیان، شمه مد دور زمان حضرت سید کوئین (۱) نبی التقلین، جدالحن والحسین صلی الله علی و آله وسلم میر شد - دیدم که تمام اولیا و عرفای این ملک روبه روی آنحضرت استاده اند - سید بدرالدین نیز در آند - دیدم که تمام اولیا و عرفای این ملک روبه روی آنحضرت استاده اند - سید بدرالدین نیز در آنها حاصر بود - ازان جمله اورا نزد خود طلبیدند، و به عزت و حرمت تمام به بهلوی خود نشانید ند، و تعلیم و تنامیم فرموده از حضار کبار ممتاز و سمر فراز گردانیدند" -

چن این جواب را صواب دا سید بهاگری، از زبان سید بخاری بشنید، و کشف و کرامات صاحب مسانی رابه چشم خود دید، واز زبانی سید دیگر، مرشد خولین، نیز دا قف گر دید، دست از نزاع و منا قشه را و باز کشید؛ بلکه چنان بانم مشفق و دوست شدند:

که سکوتی دو مغزویکی پوستند

متخد جانهای شیران خرا جان گرگان و سگان ازهم جدا بعده ۱۳ن ناسور مذکور او ۱۰ به دعای سید ما (برگ ۵ ب) دور شد۔

فقیر به چشم خود دیده است که اولاد بهاگری مرحوم برای زیارت روصهٔ به مقیریه و آمریه و مهیشه می آمرید و آرولاد این هر دو صاحبان، بسااوقات، به سبب باهم شدن حد حدود (۱) و قرب و جوار (۲) جنگ و جدال بسیار و خلل بهیثمار می شر، اما حاگر بیان نذر و نیاز خانقاه و آمدورفت روصهٔ به عالیجاه موقوف نمی ساختند و هرگاه درخانه های ایشان توالد و تناسل بیا شادی و ختنه بیا کد خداتی بیا غیره می گشت، نذرها و غلافها و شیرینی ها بر روصهٔ به منوره می آوردند و الهم زد فرد فی العلمین فیصه و نوره و برکنه و همهوره و

نقل است که آنحضرت مرحم برای سواری خوداشتری داشت ـ آگرگاه گاهی بعدا زیمفته

یلی یا ماهی، سیرا و در قصبه بناله واقع می گشت، اکثر در فانه های مادات، واقع (۳) محله پوریان،
مرید ان خود، شرف نزول فیف شمول می شدیه وصاحب فانه از بسکه اشتر شریف را موجب
سعادت خود (برگ ۲ الف) در چراگاه برای چرانیدن و کاه خورانیدن می بردند (۱) ازین جهت
اوشان را تاحال کدی چاری می نامند ـ و بعضی اوقات شرف ورود کرامت آمود آنحضرت در
فانه ـ خیاطان، در محله ـ اولان می شد ـ و بر آن خیاطان که مرید ان فاص و فادمان بااخلاص بودند،
ففل و کرم آنجناب فیض آب بسیار بود ـ

چنانچ روزی مواک شریف خود را که از بیخ کنار بود، خود در گوشد صحن آن خانه مصل راه مدفون ساخت و در زیر زمین انداخت بعد از چندی آن چوب کنار، درخت کنار بر آورد - (۱) آینده و رونده (۳) که از راه او را (۴) می بینند، از روی تعظیم و تکریم دست به سرمی کنند مرکز احدی به طرف او کست خانه و دلیرانه نظر نمی کند و مرتکب شاخ بریدن و پوست کندیدن او نمی شود، وا ورا، عوام، " بیرشاه بدرالدین "می نامند -

نقل است که سید ما نتاه بدرالدین گیلانی و سید دیگر نتاه شهاب الدین بخاری رحمته الله علیم، روزی در مسید الله علیم، روزی در مسید جامع، واقع (۵) قصبه بتاله، باهم نندند ـ نشسته بودند که ببیرزنی عامزه در رسید ■

داد و فریا د آغاز (برگ ۲ ب) نهاد و در عجز و نیاز بردوی ایشان باز داد و گفت: "شاهر دو دلی کال نشینه اید (۱) مراسخت مصیبتی پیش آمده ، برای خدا و رسول ازین بلیه به با نکاه نجات دهید واز تهلکه به دشوار وارها نیب ایشان فرمود که: "ای ماک مهربان! بگوکه مقصدت چیست و مطلبت چه "وگفت که: "پرم در خانه به نلان کس منوب است و برای طلب روزگار وانصرام مهام کسب و کار در خلان مکان بعید و مسافت مدید و از چند مدت را هی شده و خراچیان او از چند مهام کسب و کار در خلان مکان بعید و مسافت مدید و از چند در میان می آورد ند از مسافت بعید و راه دور در از بود و کدام رفیق شفیق و سمره بیه طریق نداشتم و پای رفتار و یا رای گفتار نه و تراری و مها به به به تنوین و سمره بیه طریق نداشتم و پای رفتار و یا رای گفتار نه و تراریافت و عهد و میثاق به من عاجزه چنان بسته اند که اگر پنجم روز غاتب مسطوره عاضر نشود و د خشر خود را به و عهد و میثاق به من عاجزه چنان بسته اند که اگر پنجم روز غاتب مسطوره عاضر نشود و د خشر خود را به دیگری برهم!

هرگاه که مرابسیار رنجانیدند (برگ مه الف) و سخت تزمانیدند از خوف و ترس آنهامن نیز نوشته دادم و انگشت قبول بر بنهادم، وبعد ازان مساعی (۱) جمیله به کار بردم، هرگز مشکور نیفتا د چون دیدم که موای همت درویشان و دعای سحری ایشان دیگر تکیه و پناهی نیست و روی و دراهی نه الا چار به فدمت شمار سیدم، دست به دامن شما (۲) دمانیدم - ببت:

اگر دعوتم رد کنی در قبول من ددست و دامان آل رمول"

به محرد اصغای این منحن سیر کمیلانی به سید مخاری گفت که: "ای برا در! چاره راین پیچاره بناو (۳) پیشانی خود در جناب خرابسا" به مخاری فی الحال بر زبان را ند:

این کار از تو آید و مردان چنین کنند آخر، آنحضرت من به آن پیرزال فرمود که: "بروبه فاطر جمعی و تسلی امشب خواب آر و دل قوی دار که شب حالمه است، فردا چه زاید: انشار الله تعالی فرزند به تو خواهد پیوست"۔ در حال آن عاجزه شادان و فرحان در خانه آمر، خواب نمود، و سید مرحوم (برگ > ب) در مکان و زمان خاص خود، به دعا پر داخت و در جناب ایزد متعال برای فرزند اوالتها س ماخت، آخر تیردعای او به هدف اجابت رسید و عرض او قبول گردید، یعنی آن قاصی الحاجات مؤکلان جوان دا فرمود که او دا به پاس خاطراین سید فقیر، خفته بر چار پاتی، نزد ما در مهر بان حاصر کمتد، شباشب مؤکلان بهان نمودند (۱) که او سجانه فرمود - ما درش چون پگاه از خواب بیدار شد، چه میبند که فرزند دلبند او بر چار پاتی، نزد او خفته است، شکر باری تعالی ا دا نمود و زبان شابر کثود به محرد و قوع این واقعه، مردم در و در طه در حیرت فرور قند د.

کاتب الحروف نیز در حالت تحریر بر علو درجات او و صدور چنین خوارق عادات ازو و فرحان شده و در خواب رفت و ناگاه پیرمن سید عبدالشکور و خیال خود را در خواب بنمود و فرمود بیت

> زجرم بدین کنت راضی مثو ازین خوبنز ماجراتی شنو

نقل است که ۴ نحفرت رضی الله عنه شب و روز را به ریاضت (برگ ۱ الف) و مجابهت گرراندی، ویک ماعت بی یا دالها نماندی و از شیره مه تکلفات عاری بود و دل و زبانش در ذکر فدا جاری و در (۲) بر پایید شریعت مستند و در (۲) طریقت قدم رامخ داشت، اصل الله بود و صاحب نسبت بیگاند عصر بود و علامه دهر، نان و قف و لقمه در ویزه هرگز نخور دی، و حاجت خود پیش احدی از بنده ها، سوای حق جل و علی اصلاً (۳) نبردی، بلکه از دنیا واصل دنیا نفور بودی و با فقر (۲) و واقه صبور اکثر او قات (۵) در نظر مردم از وستمرد و مشقت خود قوت لا یموت می نمود - قام و در آسیا رانی و غله ماتی مشتغل می بود - به جاتی که مردم آن قریه، و قت شام، غله برای آس نزد آن خداشناس نگابداشته، می رفتند، و علی الصبوت آدد ما سیره می دا دندو می نها دندو می نادنده می نادنده می نادنده آن خضرت بی ردو قدح قبول می کرد

روزی از زمینداران (۷) قذیم آن قریبه مذکور، در بند آن شد که پرده از روی این کار براندا زد و راز نهفتهٔ را برخوش ۲ شکار سازد: (برگ ۸ ب) حمد عمرد را بر مسر کینه داشت

ناگاه، پس دیوار متواری گردیده، دید که آسیا خود به خود گردان است! و دانه حاسایان ـ و ایشان تمام شب در نماز و اورا د و از کارواشغال مشغول اند ـ چون آن شریر بی پیرچنان سلوک مسلوک نمود، آنحضرت به کشف باطن معلوم کرد که خلان بیرون در استاده است، واین را زنهفته بر وی آشکار شده، از تحره شریف بر آمده، اورا مانع شد که این را زنهفتنی و ناگفتنی را افتا نماتی، والا نیتجه میک نیابی، و ازین سودا سودی نبری ـ پس آن بد کردار از شامت نفسانی و اغوای شیطانی، این معنی را گلبانگ ماخت و مرطرف (۱) دامه ـ شهرت بنواخت، و در ظن فامد خود بیقین دانست که این سید فقیر، ماحرو جادوگراست ـ بهترآن است که اورا از این مکان جواب صاف برهیم و از ده خود بیرون کمینم ـ

چنانچه آن فجاران ، کلبه فی بست اوراازهم پاشیدند و شیرازه به جمعیت (۲)خس و فاثاک را متلاشی گردانیدند و ربگ ۹ الف ، به محرد از تکاب این امرنا ملایم و فعل نامناسب ، آن زمینداران (۱) به امراض مختلفه بمردند و برخود از مرارات سکرات بر دند آنچه بردند ، پعنی تقدیر قادر چنان خط ننخ بر حروف و جود آنها کشید که نام و نشان احدی ازان جمله بر تخته هستی نماند . بست :

## نه نامی ماند زیشان، نه نشانی ماند در دست زمانه داستانی ماند

نقل است که چن آنحضرت در مسانی، اقامت اختیار نمود، شهرت آلاب ایل بسیار بود. و آن آلابی است که او را اول، ایل و نجل دو برا دران هندو و فقیران، در عهد حضرت بابر بادشاه (۲) احداث نموده، دعوی گریاتی بریا داشتند از بسکه این قصبه بتاله از هندوان پر بود و مردم این دیار از گرد جوار باندر و نیا زبرای غسل در آنجامی رفتند، چنانچه (۳) تا حال بعد هرسال اینجا اجتماع خلائق می شود و موجب تماثا و لهوولعب می گردد - تا آنکه در وقت آن والی (م) صوبه پنجاب، هم مهندو و فقیران ازان سلسله بر آن تالاب مشهور کوس (برگ ۹ ب) موریاتی می نواختند

وکشف و کرامات، موجب دین و آیین خود ظامر می مافتند ـ اگر احدی خود به خود بیشکش می آورد،

مهتز! والا به زور سحر می گرفتند ـ به حدی که در شهر و دیبهات، آنچه از شیرو جغرات واشیای دیگر،

ومه به سکند دیبهات، چه هندو وچه مسلمان، در روز معین و یوم معهود مقرر شده بود، حرگز احدی

تفاوت نمی کرد ـ واگر تفاوت می شد، شیر گاوان و گاو میثان و غیرها در پهتانهای ایثان خشک

می گشت، بلکه خون می افخاد ـ ودر آوندها چیزی که موجود می بود، خراب می شد ـ و سوای ازین

مرجه می خواستند و کسی نمی داد، آن شی روبه خرابی می نهاد (۱) و نقصان می پذیرفت ـ

ا تفاقاً ، روزی کدام ابن السبیل در سانی گذر کرد داز سکند اینجاشیریا جغرات طلب نمود میان درولیش محمد ، فادم حضرت ، نیز در آنجا حاضر بود ، وجمله مردم به اتفاق گفتند که بایان تمام کسان را (۲) شیر و جغرات امروز به فقرای اچل فرستا دنی است ، پیشکش و نذر دا دنی ، واگر ندهیم ، شیر به خون مبدل می شود ، و مال و مواشی (برگ ، الف ) نقصان پذیر می گردد - به محبرد استماع این جواب و (۱) سؤال ، ناتره من غضب در نهاد آن خادم نیک نهاد به (۲) اشتعال آمد و در فدمت مرشد حقیقی خود منس شد که یا صاحبی و (۳) مولاتی ! چون حق سجانه عواسمه و جل شاه اندیا و اولیا مرشد حقیقی خود منس شد که یا صاحبی و (۳) مولاتی ! چون حق سجانه عواسمه و جل شاه اندیا و اولیا و امظم حدیت پیدا کرده ، ودر آفرینش به جهت آن آورده که خان الله را از تیه گرانی و فعلات و از بادیه . کفر و غوابیت به بدر قدر عنایت از لی و لطف لم بزل بر آورده ، به راه دین محمدی و شرا بربایند ، و معهزا ، ذات عالی درجات را ، حق جل و علا ولی این ولایت و مالک ملک بدایت خدا بربایند ، و صوبه داری ملک بیجاب در دیوان قضا به بنام نامی شاه شبت گردیده - واین فجار چه گرداینده ، و صوبه داری ملک بیجاب در دیوان قضا به بنام نامی شاه شبت گردیده - واین فجار چه کسان باشند که در مسند گاه چون تو بزرگوار عالی حبار حکمرانی و اغوای شیطانی نمایشد .

ازبسکه آن شاه سلیم طبع و صلیم و صغی بود، اولاً النماس اورا قبول شمود و دست روبرسینه ساقتراح (برگ ۱۰ ب) او زده، فرمود که سوای تنبیه و تادیب، آنها ازین حرکت نا ملایم باز شخواهند آمد و واحدی را آزار رسانیدن و کسی را رنجایندن (۱) از شیوه مفرای باب الله بعید است بست:

#### مباش در پی آزار و (۱) مربی نوای کن که در شریعت ما غیر ازین محنای نبیت

فادم مذکور بازشمس گردیده و عجز والحاح به درجه راقصی رسانید - آخرا زیکرار واصرار او، رگ حاشی آن سید پاک به جوش آمد و او را فرمود که مردم را مانع آید که حرگز چیزی به آن اشرار ندهند، و صراحتاً و بداهتاً بگونید (۳) که ولان سید فقیر مارا منع ساخته است - لاچار، مردم همان نمودند (۳) که او فرمود -

به مجرد استاع این جواب و اطلاع این عماب آن پیر مغان که دران وقت سرگرده آنهابود و روبه روی صاحب ما در آمد و اظهار کرامت ازوی خواست و در اول قدم دم آنکار کرامات بزد و به محجروا نکسار که شیوه فقیران توصله دار و درویشان پخته کار است اقرار کرد در حال آن سحر پرداز وافسون ساز برای اظهار کرامت خود طرف آسان بپرید و سربه بالاکشید به محجرد و قوع این سانح ، آن ولی (برگ ۱۱ الف) کامل و عارف ممل ، نعلین شریفین خود را اثارت فرمود و نعلین مذکورین به ایمای صاحب خود ، بالا شده (۱) تعاقب او نمود و مسرآن گراه را به ضرب و شلاق بر زمین فرد آورد ، و خواست که نام و نشان ایشان ازین دیار مرتفع سازد ، و در انهدام بنیان شان پر دا زد و آن منکران تمام بر ولایت آن ولی اقرار آورده ، از حکم انی و شیرو بخرات ستانی باز باند ند ، واز اقوال و افعال باطله به خود حانادم و مستعنفر شده ، بسیار منجی گشتند که بارا از (۲) تالاب خود جلا وطن مساز ، ورونق مکان بارا خراب مکن !

کی بروید و به جای خود باشید که این آلاب شماهمیشه معبد به خود خوابد ماند و نیز سرسال موجب اجتماع که بروید و به جای خود باشید که این آلاب شماهمیشه معبد به خود خوابد ماند و نیز سرسال موجب اجتماع مردم بسیار از قصبه بتاله و گرد جوار خوابد شد و اما خاک به سمرو با خوف و خطر سراجعت خوابهند نمود منقل است که وی رضی الله عنه اولاً در سانی به خانه بافنده حاسکونت می داشتند و آنها (برگ ۱۱ ب) ماندن آن ولی را در خانه به خود غنیمت می ان مگاشتند - روزی میان درویش محد مرحم سیایی طریقه و نوکری سلیقه اتفاقاً (۱) دراینجا براسب سوار سمع یک خدمتکار واسباب

وا ثانهٔ ۱۰ بسیار ۱۰ زطرفی وارد شد مشار الیه از بسکه ظلم پیشه و ناعاقبت اندیشه در هر کاروبار بود، در هر منزل که می آمد ، مردم بیگاری برای بار برداری می گرفت و اسباب خود را پیشنز می برد میمینان جابه جامردم اولین را رصاتی دا ده ، دیگر عاجزان و غریبان را زیر بار گرفتار می کرد .

چنانچه درین موضع هم ، به عادت قدیم خود ، بافنده ها فدمای عالی را بیگار گرفت و حضرت فرمود که: "این غربا و صغفا قابل این کارها نمیتند ، بهتر آن است که از خیال اینان در گذری و پیراین اینان به رسواتی مدری" و چون مس وجود او نزدیک به اکسیر شدن رسیده بود ، در جواب گفت که: "ای درویش اگر از خدا ترسی و حق پرستی می گوتی و بر راه رخم می پوتی ، این کار خود در پیش آر واین بار را بر سرخویش بردار" اسید ما قبول نمود و خود بار گران را همراه (برگ ۱۱ فود در پیش آر واین بار را بر سرخویش بردار" اسید ما قبول نمود و خود بار گران را همراه (برگ ۱۱ الف ) او برداشته ، روان شد .

سوار پیشتری رفت واو پهتر- پون سپائی مذکور بایست و به طرف بیگاری خود نگریست، په دید که سید فقیر به فراغ فاطری رود و هوا، بارا و را پیند تر از سرا و ی برد- حیران و پینیان گردید و دست ناسف به دندان تحیر گزید که هیمات هیمات چیام تکب اینکار بدشد م و اعال نامه به نود را سیاه کردم! حقاکه این شخص ولی کامل است و عارف مکمل فی الحال از کردار ناشایسته و افعال نا بایسته خود مستغفر شده الاحول گویان و عذر جویان در قدم مبارکش افغاد و سر در پای شرفیش نهاد و ندای "آلان حصحص الحق (۱) در داد دگفت که ای صاحبی و مخدو می اینک شرفیش نهاد و ندای "آلان حصحص الحق (۱) در داد دگفت که ای صاحبی و مخدو می اینک دنیا واحل دنیا را گذاشتم و ترا به دل و جان هادی خود از گاشتم، عالا بردست تو از تام گناهان سابقه و عصیان ماضیه تاتب شدم، واز کرده و گفته به خود فاسر و فاتب، مراحسبته لله (۲) وابتغاله لوجه الله به دست مبارک خود، بلا واسطه دیگری بیعت نماودر سلسله در برگ ۱۲ ب عالیه قادر به خود داخل فرها تابه شرف یچن توگیلانی، دوست ربانی، معادت دینی و دنیوی حاصل کنم و بر دنیا خود داخل فرها تاب بالبنباتث است، پشت یا زنم:

منى ما تلق من تھوى دع الدنيا والمحلحاد ٢>

غرض كه او مقبول نظر خاص و مريد بالخلاص گشته و تنام مال واشيار واسب وسلاح در راه

خدا صرف نمود و سرخود را در خدمت مرشد خود بسود و باقی عمر را در یا د خدای واهب بی حمهٔ خرج کرد و شکر او سجانه سجا آورد - حرد م به زبان حال می گفت و این جوام آبدار می سفت: حراک الله که چشم باز کردی

مرا با جان جان همراز کردی زمهر غیر مبکستی دل من

حريم وصل كردى منزل من

اگر حر موی من گردد زبانی

زتو رانم، به سریک، داستانی

ميارم گوم شکر تو سفتن

سر موتی زاحیان تو گفتن

اگرچه او در صین حیات آنحضرت، فادم حضوری بود و بسیار فدمت نمود، و بعدوفات مشریف او فدمت روصنه مقدمه چنان لازم پزیرفت که قدی از (برگ ۱۳ الف) حضور قبور پر نور، بی ضرور، بیرون نرفت (۱) بی او تا نبیره پای حضرت حیات بود مه حارا زیارت نمود و در فدمات تمام حضرات حاصر باند و راحوار فدویت و عقیدت را خوب فاطر خواه دواند

مرگاه که این دار مجازی را به ارادت الله بگذاشت و قصد دار تحقیقی که جمه را این تامراه در پیش است، برداشت، فرزندان آن عالی قدر آن بنده د فاص و آن پیرغلام خود را در چار دیوار دوصهٔ د مظهره، پاتین تربت شریف صاحب خود مدفون ساختند بلکه قالب شریف و عنصر لطیف آن جنتی را در جنت فردوس اندا ختند - چرانباشد که این شمره - آن خدمات بود که درصین حیات خود نمود - چنانجه حافظ غیب اللمان می فرماید:

گدانی در میخانه طرفه (۱) اکسیری است گراین عمل مکنی، خاک زر توانی کرد

نقل است که سید داوّد سخاری که از اولا د سید حلال الدین سخاری مرحوم (۳) بود (م) مع

(۵) برا دران خود در موضع مل سوحل از قدیم ساکن بود، خوب سیرت و بسیار عجیب، نیک صورت (برگ ۱۳ ب) و خوش نصیب، دختری داشت جامانده، نام آن پاکدامن بی بی مرصعه بود به بین آن معصومه به حد بلوغت رسیده بیرش برای نسبت او متلاشی گردید، و در گرداب اضطراب افياً د، آخر جدياك، حضرت رسول التقلين صلى الله عليه و آله وسلم در علم روّيا، ورامه بار علی التواتر والتوالی به سید بدرالدین نشان دا دند- سخاری مذکور بعد حکم مه بار و خواست که آن باكدامن را در حباله م كاح ايشان در آرد و كرامت آن ولى رامعاتنه غايد (١) وطاعقه فرمايد كه ثايد به توجيات او دخترم مسقيم القامت كردد وشفايابد - ازين جبت اول به مزار محز والحاح، به ذات سنوده صفات نامزد کرد<sup>،</sup> بعد از چندی برای کاح منکف شد۔ سید ماخود به دولت، باچندی از خرما سوار نشره.. چون برسسر چاه بورا زیر درخت فلاه منتصل موضع مذکور در رسید و دنید ساعت در آنجا آرام واستراحت (۲) کشید، سید سخاری برای استقبال در آمد، دید که صاحب برات باچند · خادم نشسته و در برروی خلق بسته ، خشم و غصه (برگیم ۱ الف) آغاز نباد و جوش و خروش را سسردا د که ای سیر جرا به این صورت فقرار تشریف ارزانی فرمودی و جم غفیر و جماعت کشیر همراه

حضرت ما به مجرد استماع این سخن و چنان توجه فرمود و کرامت خود ظاهر نمود که در همان حال در ان بادید. پر بونه و نهال، مردم بسیار مع (۱) اسپان و شتران و فیلان بیشمار پیدا شد- بلکه ساز و سازان امیرانه و لشکر با دشایانه (۲) از غیب الغیب پدید آمد و کرنا و سرنا و کوس و دمامه از مر طرف شور بر آورد - سید مذکور سرگاه که این کرو (۳) فروشوکت و حشمت بدید ، متحیر شدومتفکر گردید که این قدر و سعت کجا دارم که مهمانی برای ایشان بجا آرم - بعده مشتمس شد که به همان حال نخستین و منوال اولین رونق افزاشوند - به مجرد التماس او باز قضیه منعکس گشت یعنی صورت امیری به میت فقیری مبدل شد -

غرض که آن بادشاه دین و دنیا با (۴) معدودی از ضدار و فقرار در ظانه سید مذکور داخل شدو رسم و (۵) (برگ ۱۷ ب) رسوم شادی و کد خداتی در میان آورد به چون رخصت در پیش شده آن سید باز التجانمود که منکوحه و خود را به دست مبارک خولین در مجله نشانید - آن میجاد م خضر قدم اصلیم رخود را به اثارت دست شریف فرمود که در مجله بنشین و فضل خدارا ثنامل حال خود ببین - آس مجله نشین عصمت و پرده گزین عفت به کراست آن ولی کامل مشقیم القامت گردیده و حر دو پای مبارکش که از جانمی خاست (۱) در ستی گزید - و در خانه اش آورد و مساحل شد - بعد از در تی اوراا زان یا کدامن توالد (۲) و تناسل در میان آمد و صاحب اولا دامجاد شد -

سی از وقرع این کرامات و شنوح این خوارق عادات ان سید بخاری و دیگر مردم آن گردو جوار در و دیگر مردم آن گردو جوار در ورطه مه سیرت فرو رفتند بینانچه آن چاه بورا و الله مذکور آن تا حال بیرون آن موضغ موجود اند و مردم آن نواحی آن هردو نشانها را متنبرکه می شناسند و کامروا می دانند -

نقل است که شاه فرید الدین گیلانی قدس سره در قصبه کشتوار که متصل کشمیر جنت نظیر داقع (۳) است، (برگ ۱۵ الف) از قدیم صاحب دولت و اقبال بود (۱) احل حشمت و اجلال ـ سرخود را از رفعت نشان و علو مکان به آسمان می سود ـ مریدان بسیار داشت و شهرت ببینار ـ اورا دو فرزند بودند: شاه خیا رالدین و شاه اسیرالدین نام ـ لیل این شاه مذکور در عنفوان جواتی ۲۰) زند گانی به سمر برد٬ و جان شیرین خود به جان تجشنده سپرد ـ و شاه خیار الدین آگر جه ا ز مال و منال برواتی نداشت؛ اما در خاطر عاطر خود تحم محبت ا دلیار الله می کاشت؛ و خدمت سا دات و <u>٣) علمار وفقرارا جمیشه فرض عین می انگاشت به خربه القای ربانی در دکش قصد تصمیم شدوارا ده</u> مقرر مشت که در خدمت کدام احل الله بروم (۴) جمیشه درین تلاش می بود و نیانی تفحص می نمود درين اثنا حضرت خاتم النبين، متفيع المذنبين صلى الله عليه وآله وسلم در خوالش چېره نما و عقده کشا شدند و از زبان قد می ترجمان خود فرمودند که ای دبرگ ۱۵ ب> فرزند دلبند من! پیش سید بدرالدین کمیلانی در مسانی برو، و دست خود بدو سیار وارا دت بیعت او سجا آثر که وی در سیا دت و نجابت در یکنا است و در معرفت و (۱) ولایت بی نظیرو بی همناً ازو کار دینی و دنیا وی تو بهترخوا پرشد؛ دیلی از داصلان (۲) حق خوابی مشت به ما آنکه صورت ایشان بعیبه برد معامّه کنانید و تقش و نگار (۳) چېره رمبارک آن صاحب برلوجه ردل او شبت کردانيد ـ

مثار الیه چون از خواب غفلت بیدار شد، عثق و محبت این ولی کامل او را در راود. بی افتیار بر پالکی زرین بنشت باجاه و جلال وحثمت و اقبال به (م) سفر در پیوست بعد طی منازل بییار و قطع مراحل بینمار، در مسانی به منزل مقصود فائز شد و شرف قد مبوس عاصل کرده، جهت مطلبی که آمده بود، ظاهر نمود و آنحضرت فرمود که ای سید! آآنکه این حثمت و شوکت دنیا وی را نگذاری، و نفس خود را به فقروغنا نیا زاری، و محردانه و غریبانه نیاتی، مرکز ترا مرید خود نکنم وست بیعت (برگ ۱۱ الف) تو بردست خود ننهم مرچند اصرار و استبداد نمود و در محروا نکسار افزود، منایش به درجه را جابت و ذروه مد قبولیت نرسید -

الهار، سید مذکور به وطن مالوفه، بی نیل مقصود مراجعت نمود و صورت خودرا پون سیرت خوش درویشانه و عاجزانه تربیت داده، پا پوش نیز برطرف نهاده، تمام راه پیا ده (۱) و سروپا برهنه، بامعدودی از فقرار ورفقار، در چندروز به فدمت فیض درجت باز آمد، و سعادت قدمبوس مصول آورد، و مقصود اصلی خود که اقصی مرام و اهم مهام بود، ظامر کرد، آن بادشاه دوجهان فی الحال حاجت رواشد، واورا در سلسله قادریه عالیه داخل فرمود، به نام خدا یار وازباده محبت الهی سرشار کرد - بعده به سبب شرف صحبت و تربیت ایشان چون مس و جودش اکسیر شد، و مشل ابرا چیم ظامر و باطن او فقیر شده:

ہ من کہ بہ بارس آشا شد فی الحال بہ صورت طلا شد

مشرف ترخیص از صاحب و مرشد تحقیقی خود یافته (برگ ۱۹ ب) در مولدوماوای خود برسید، و هزاران سزار شکر در جناب او سبحانه، مودی گردانید، و جبان جبان مردم را، دران کوبستان که برای حصول ارادت و (۱) وصول استفادت می آمدند، مرید خود ماخته چند مدت ادهم فقرو ولایت و سمند در دریشی و (۲) بدایت دران میدان ضلالت خوب دوانید-

بعده، چون ازین دار فنا به دار بها شافت و مکان خود را در جنت فردوس یافت، خادم او به جالش بنشت، زیر آنکه مردو برا دران ثمره به مرا د نداشتند و قاتم مقامی نه-ازان باز تا صنوز فقرابه و خلفار درجه به درجه می نشینند (۳) وطریقه مه خلافت می گزینند از بسکه راجه بای مسلمین و مسرداران آن سرزمین از کهین و مهین مرید (۴) او شده آمدند و روصهٔ منوره عالیتان بر تزبخهای ایتان به تکلیف تمام مرتب و بریا ساختند، و نام و نشان مزارات متبر کات به وجه احن قاتم داشتند پنانچه خرج آن روصهٔ مسلخ چهل مزار روپیه بر دروا زه ما و مرقوم شده (برگ > ۱ الف) و تا حال چنانچه خرج آن روصهٔ مسلخ چهل مزار روپیه بر دروا زه مه او مرقوم شده (برگ > ۱ الف) و تا حال بسن روصهٔ معالم در آن محال است و به نام مریدان محضرت شاه دال:

مران کل که او تازه دارد نفس عرق ریز او در عراق است بس

نقل است که دیری، قبل از موضع بیری، در آن ضلع آباد بودو شخصی از مریدان آن است که دیری، قبل از موضع بیری، در آن ضلع آباد بودو شخصی از مریدان آن آخصرت، قوم او گر، عرف تحکر، در ان دیه سکونت (۱) داشت و گاومیثان مغلی، جاگیردار آن موضع، می چرامید و حاصل آن را صرف معیشت خود می گر دانید، اتفاقاً را عی مذکور، روزی گاومیثان او را برای چرامیدن آن طرف دریا، در آب در یا (۲) انداخت و عبور کنایندن را که عادت ایثان است، ارا ده مصمم ماخت و تفارا تمام رامان در ان روز در در یا غرق شدند (۳) به محرد و قوع این مانح، مغل مذکور، آن را عی غریب را به عذاب شدید صب نمود، و در چاه زندان ماخل، ک

پون مرت مدید براین بگذشت، ما در اور در خدمت آنحضرت، که سوای آنجناب دیگر تکیه و پنائی نداشت، در سمانی آمده ملتمس شد که در موضغ مذکور برای (برگ > ۱ ب) استخلاص فرزند او، تشریف شریف ارزانی فرمایند، سید ما زبسکه پیش دنیا داران و سترگاران نرفته بود، و عرض خود نزد اصدی شریف ارزانی فرمایند، سید ما زبسکه پیش دنیا داران و سترگاران نرفته بود، و عرض خود نزد اصدی شرده، اصلاً التماس اورااولاً در معرض قبول نیا ورده، دست رد بر سینه را قتراح اوزد - آن عاجزه چون آمدور فت بسیار نمود و مبالغه را بیشار افزود، و خدا و رسول خدارا در میان آورد، و منت والحاح بیشتر کرد، لاچار آن دوست خدا تن به رضا در داده و مسربه تسلیم نهاده، پیش آن عدو خدا رایی شر، و در موضغ مسطور داخل گشت، او را برای رها کردن آن بیگناه زیا ده از حد فرمود - مثار رایی شر، و در موضغ مسطور داخل گشت، او را برای رها کردن آن بیگناه زیا ده از حد فرمود - مثار الیه چون باد شخوت و غرور در مسرداشت، مرگز رها نکرد، بلکه در جواب گفت: "یا حضرت!

تام خانمان و دل و جان خود را پیشکش می آرم لیکن آن گررانمی گذارم" ـ لاچار آن سید پاک از آن موضغ آفت رسیده خشمناک برخاست؛ و در زیر درخت بیری، که دور تزازان موضغ بود،اسآد، واز زبان مبارک خود فرمود که تا حال آتش به آن قریه به (برگ ۱۸ الف) ظالم نچسپیده است؟ و (۱) مال واشیای او نسوزیده؟ در حال آتش در خانه به آن ظالم ننبه کار برافروخت ۱ تام اسباب واشیا و مال و مواشی اورا و سکنه به آن البوخت ـ

در آن وقت، آن براطوار سرچند برای انطفای نائره عضب کردگار استدعا نمود، اما حضرت ما جهت منبید مفسدان و آدیب بی ادبان قبول نکرد و فرمود که ایمان (۲) باس فائده ندارد و نفع نمی کند چنانچه حق سجانه، در کلام مجید و فرقان حمید خود خبرمی دهد:

فلم یک پنفعهم ایمانهم لمار او باسنا (۳) مهرزا، این آفت آسانی و بلای ربانی حالا مسترد نمی شود-

غرض که آن مغل مذکور به سرای اعال خود دسیده مع مال و اشیار بلاک گردید، و آن گوجر غریب به توجیات کریمانه و تفضلات مریبانه رایشان خلاص یافت:

شامان سي عجب سر بنوازند سدا را

بعد ازان راجیو تان آن موضع حاضر شدند و در حق خود دعای خیر خواستند- حضرت ما فرمود (برگ ۱۸ ب) که عنقریب این درخت حشک، سبز خوا پرشد، و شمره نیک خوا پرداد، و مرصادر و وارد از دی برومند خوا پرگشت به شمارا می باید که در اینجا آنباد شوید، و مسکن و ما وای خود گزینید، و نامش موضع بیری نهید به انشار الله این مکان شما تاروز قیامت باتی خوا پر ماند به هر چند بسیاری برین معموره منصرف خواهند شد، اما برنام شما خواهند خواند به چنانیجه تا حال آن درخت و آن موضع، که مریک را نام واحد است، موجود اند -

نقل است که آن والی صوبه پنجاب، روزی در ظانه رسید عمر، ساکن موضع کو تله سیدان، مهمان وارد نشد و سید مذکور را دید که زیر درحت خشک محلاه نشسته گفت (۱) که: "ای سید! این درخت خشک، با وجود شرف صحبت تو چرا سبز نشد؟ "گفت که: "ای عالی جناب! من در نفس درخت خشک، با وجود شرف صحبت تو چرا سبز نشد؟ "گفت که: "ای عالی جناب! من در نفس

خوداینقدر قوت ندارم که اینچنین خرق عادت به ظهور آرم" - به محرداستاع این قول، آن مجیب الدعوات دست دعا بر کشود، و در جناب رب الارباب عرض نمود - فی الحال به دعای ایشان آن در خت نشک سبز گردید، و بیری اش را خدایتعالی مشل زلیخابه جوانی مبدل گردانید:

مال مرده اش دبرگ ۱۹ الف دا ذندگی داد

رخش را طلعت فرخندگی داد به جوی رفت باز آورد آئش وزان شد آذه گلزار شائش

چنانچه آن در خت متنبرکه آعال دران محال موجود است و مردم آن دیار و آن گرد و جوار از در خت مذکور، حاجت روا و مطلب ربا می شوند، واستعانت واستمدا د در حرامور و کار پای ضرور می خواهند به سب این کرامت ایشان دران سمر زمین مشهور و معروف است، و آن در خت به صفت لقب ا و موصوف، یعنی ا و را " ولاه حضرت شاه" می خوانند و نام و نشان ا و می دانند -

نقل است که روزی در خدمت آن سید عالی نسب، والا حسب، راجپوتان ویگوال که مریدان خاص و خادمان بااخلاص این جناب معلی القاب بودند، عرض نمودند که یا حضرت این دریا، جوشان و خروشان نزدیک معموره ما رسیده، عنقریب است که این قرید مارا در آب خوابد انداخت، و خانه حاکی مارا خراب خوابد ساخت و خانه دعا کنند، مایان از این بلید و الکاه نجات یا بیم، واز آفت ناگاه خلاص شویم و پین عجز والحاح ایشان به در جد اتم رسید، و زاری و پیقراری اینان به اقصی غایت سرکشید (برگ ۱۹ ب) آنحضرت بر سر دریا رونق افزاشد، و در جناب پاک ایزد بی همتا، صاحب کوه و دریا، دست به دعاگشت و تا حال دست از دعاباز نکشیده بود که دریا به تو جهات کریماند رایشان در وطن اصلی خود شجاوزگرفت، واز آن خبادور تر برفت -

مریدان مذکوران بعد ازین اشکر باری تعالی سجا آور دند واز خون و خطریالکل رحاتی یافتهٔ ایمن شدند (۱) چنانچه آن دریای خونخوار ٔ تااین حالت تحریر ٔ دور تزاز آبادی روان است و آن قریه در خفظ و امان انشار الله تعالی تا قرب قیامت موجب محکم آن حاکم باطنی سلامت با

کرامت خواهد ماند - جراکه حکم این طایفه مرعلیه حکم خدااست - چنانچه عارف روم می فرماید:

صیبت من است این از خلق نبیت

صیبت این مرد صاحب دلق نبیت

نقل است که در قصبه چونده ٔ خاندان سادات بود از قدیم جمله صاحب الملک و داروگیر ، همه اهل حکومت و (۲) جاگیر خیابت دستگاهان و شرافت پناهان ، خوش معاش و عده گذاران بیکی ازان جاعه بشرفای عالیمقام ، میران سید میرنام بود و در عصمت سرا و عفت (برگ ۲۰ الف ، پیرای خود ، دو صبیه به طبیع داشت ، به حد بلوغت رسیده از بسکه مشار الیه صاحب غیرت و عزت بود ، تفحص بسیار و جستوی بیشار در خاندان های (۱) سادات عظام و شرفای کرام این دیار می نمود ، تا دو کسان نجیب الطرفان را هردو دختران محصومتان خود بسپارد ، و در عقد نکاح ایشان در آرد ...

آخر به حسب ظاهر و پسند خاطر، چنین اطلاع و آگای یافت که سوای خاندان این دوسید فقیران، دیگری قابلیت این کار ندارد و در باطن خود از خواجه مردوسرای، احد مجتنی، محد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیز جمین گوای گرفت که شی در عالم رویا می فرمود که: "ای سید میر! برو، یکی محصومه و در دا به سید بدرالدین گیلانی بسپار، تابه فرزند عزیز خود، سید صابر شاه، سخشد و دیگر عفیفه و خود را به سید بدرالدین گیلانی بسپار، تابه فرزند عزیز خود، سید صابر شاه، سخشد و دیگر عفیفه و خود را به کاح فرزند سید شهاب الدین سخاری بیاد" و

سید مذکور همان نمود که صاحب لولاک فرمود ، یعنی آن هردو در پای دریای (۲) عفت و لعل پای کان عصمت را در عقد کاح فرزندان ایشان (برگ = ۲ ب) منعقد گردانید ، و در جناب ایزد متعال ، رب ذوالحبلال صد گونه شکرو میزار طرح حمد بجا آورد ، و سپاس پیقیاس ا داکر د که تن به مرکز خود قرار گرفت ، و دل اضطراب منزل ، موجب فاطر خواه تسلی پذیرفت ، و نیز به زبان حال می گفت :

این بار گران بود، ادا شد، چه سجاشد نقل است که هادی من سیر عبدالشکور خواست که رومنه گنبد دار بر قبور بر نور مضرات عالیات برپا کندو مقبره خاطر خواه بنا سازد پس برهمین اراده و قدری عارت مرزب شده بود و که ناگه بنایش از بم پاشید و خشت از خشت جدا گردید بانی مذکور فی الحال معلوم کرد که این همه عارت پاشیدن و متلاشی گردیدن به کرامت حضرت است ـ شاید که درین بنا و مقاش باشد ـ از این بهبت بسیار محجزوالحاح نمود و شبحا سرخود را برپائین تزبت جد شریف خود سود ـ بهن ولی کامل ، شبی به خوالش چهره نماشد و بعینه صورت خویش را معاشهٔ کنایندو فرمود که اگر ای فرزند دلنبدمن ، در خاطر به خوالش چهره نماشد و بعینه صورت خویش را معاشهٔ کنایندو فرمود که اگر ای فرزند دلنبدمن ، در خاطر تو ضرور دراینجا عارت کردن است ، واین کار آغاز شده را سرانجام رسانیدن ، می باید (برگ ۱ می الف) که چار دیوار پخته گرد این قبور برپاکنی و دیود هی گمنید دار بنا سازی ـ حرگز سقف چوبین یا گسند سنگین بر قبور ما نمیندازی ، آاین عمارت از دست تطاول روزگار ، تا قیام قیامت سلامت گسند سنگین بر قبور ما نمیندازی ، تا این عمارت از دست تطاول روزگار ، تا قیام قیامت سلامت ماند و چرخ حبفا پیشه آفتی برو نرساند والا در صورت خلاف این ، ساخته پر داخته بر شازم خواهد ریخت ، بلکه رشته راین عمارت قبل از اتام (۱) و انجام خواهد گسخت ـ پس مرشد من مان نمود ریخت ، بلکه رشته راین عمارت قبل از اتام (۱) و انجام خواهد گسخت ـ پس مرشد من مان نمود که آن والی صوبه پنجاب حکم فرمود ـ

چنانچ آنروصند مقدسه موجب فرموده را من بزرگوار جبار است، دیود گی گنبدی و دیوار منتش چینی دار ـ اگرچ حضرت کلان و اولاد امجاد ایشان، مجیب الدعوات، صاحب کشف و کرامات بودند، اما آنچ در صین حیات از ایشان گی رسید، وظل به چشم خود کی دید، بهچنان از قبور پر نور شان، به مصداق این حدیث بنوی: ووان اولیاء الله لا یموتون، بل ینتقلون من دار الی دار "مردم فیض باگی ربایندو خوارق عادات ملاحظه کی نمایند ـ گویا این روصند مقدر بری است مواج که انهار (برگ ۱۱ ب) فیوضات و (۱) بر کات از دی جاری، و خورشیدی است مواج که انوار کرامات و (۲) حنات دروی ساری، وباران رحمتهای الهی مردید و مرساعت بر آن روصند خلد آئین گریزد، و بر کات ناشاعی مشل سبزه ـ گیاه از ان سمرزمین بر می خیزد:

عزیزی که از درگهن سر بافت به حر در که شد، هیچ عزت نیافت

من که منگ این خاندانم وبر دروا زه راین روصنه دربان ، پیشم خود می پینم که اکنز مردم را کد

خداتی نمی شد، و بسیار کس را اولا دهیمرنمی آمد، چون برین روصهٔ شریفه برای استعانت واستدا د آن کار چند بار آمدو (۳) رفت نمودند، و سر پای خود رابر پاتین تربتش سودند، یا قتند، آنچه می خواستند\_ و سوای از این، سراران بیمرا دان از این قبله به (۴) مرا دات به مطالب خود می رسند، و بسیار مستندان و علیلان از این دارالشفار از دردها و علتهای خود، شفای کامل و صحت عاجل می یا بند (برگ ۲۲ الف)

هر عمرده یافت ازو مربیه طلب کرد

ونیز دیگر روصند آنحضرت در لاهور است، سبش آن که چون آن صاحب در بلده مذکور اقامت گزیده بود، در آنجا خلوتها کشیر و چله ها آ در پر - مردم آنجا، بعد تشریف آ وردن او در مسانی، آن سیمن شریف را زیار ترگاه مقرر نمودند، و چمیشه تمام کس به حصول مرادات و (۱) وصول حاجات خولش فاتر شده، نذر و نیاز ادامی سازند، و کوس و دهمه که علامت و نشان مقربان (۲) این دیار است، می نوازند-

ی مردم ایس آن روصنه ازان باز تا حال مع قبر شریف تقلیدی در آنجاموجود است - آگر بچه مردم آن بلده و صادر و (۱) وارداین مکان را برای نشیمن او جمیشه زیارت می کنند، اماور هنگام عرس شریف کسانی که به سبی از اسباب دنیاوی یا به وجی از وجوبات ظامری، برین روصنه اصلی و تخفیقی در سانی نمی توانند رسید ، همان رومند آعتباری و مجازی را ، زاتر و داتر می شوند و ۲۱ ، شرف سعا دت قد مبوسی حاصل می کنند ـ و خیاطان که خلفا ـ اند ، حراغان می افروزند و شمع با و فانوس ها و تنادیل می سوزند ـ از اینجااست که گفته اند :

#### شرفالمكان بالمكين

نقل است که درین روصند منوره ، شیر پیشه که سردار جمله حیوانات است ، اکثرا وقات در شب و گایی در بحضی آنات روز برای زیارت تربت شریف کی آید مصداقش آنکه مارااکثر شبها ، ناگاه از پی دیوار خانقاه ، آواز برجستن و برزمین افنادن به شور (برگ ۱۳ الف ) تمام در رسیده ، شبها ، ناگاه از پی دیوار خانقاه ، آواز برجستن و برزمین افنادن به شور (برگ ۱۳ الف ) تمام در رسیده و حریک ازما به گوش هوش خودها شنید ، و مهر چند معلوم نمود یم و مفهوم کردیم که کدام شیری جهت قد مبوس در بین وقت آمده باشد ، نا برای دفع ظن و حصول یقین ، چون بیشتر به اندرون رسیدیم ، در کمین شده ولی دیوار متواری گردیده ، به چشم خود دیدیم که بی شک و اندیش شیر بیشه است که به عجز بسیار و انکسار بیثار طواف می مازد ، و گرد به گرد قبور حضرات عالیات می گردد و به بدن (۱) خویش جاروب می دهد و مزارات مشرکات را از گرد و غبار وخس و خاشک ماف می کند و سمرخود را به خاکبوکی یا تمین گاه قبور پر نور می ماید ، و تسلیات و کور نشات می نماید - از بسکه در کار خود مشنول بود ، به جانب ما النفاتی نماخت ، و نظری نینداخت ، یا آنکه مجال در ندگی و خیال در کسی روبعد فراغ از زاتران می انگاشت و بعد فراغ از زاتران می انگاشت . بهاتمی و سباعی به حضور شیران خدا در سر نداشت و خود را در آن و قت از زاتران می انگاشت . بهاتمی و سباعی به حضور شیران خدا در سر نداشت و خود را در آن و قت از زاتران می انگاشت . بهاتمی و سباعی به حضور شیران خوا در سمر نداشت و خود را در آن و قت از زاتران می انگاشت . بهاتمی و سباعی به حضور شیران خوا در سمر نداشت و خود را در آن و قت از زاتران می انگاشت . به به نمان راه و به بهان راه و به بهان منوال برجست ، رفت و غاتب شد

نقل است دیگر آنکه روزی گردوغبار بسیار بود و باد بی شمار (برگ ۲۳ ب) فقیر حقیر کمتر از قطمیرو دیگر مردم کشیر در آن روز برلب چبوتره و زیر ماییه در ختان مقابل دروا زه روصهٔ مبار که نشته بودیم و معاتنه می نمودیم که ناگاه از طرف صحرا و شیری دمان دوان و شآبان در رسید و داخل دروازه گردید و به سرعت تمامتر تسلیمات و کورنشات بجا آورده و طواف کرده و در حمان گردو غبار و به جلدی بسیار از باب دخول معاودت (۱) و مراجعت نمود و به احدی مراحمت و تسرس نفر مود به جلدی بسیار این واقعه ایمه کس حیران ماندیم و متعجب نشدیم - بیت: (۲)

# ره این است، رو از طریقت متاب بند گام و کای که خوابی، بیاب

چون توصیف آن عنصر لطیف و تعریف آن مزار شریف از حدیبان افزون است و از تخریر و تقریر بیرون، و این مخصر هم قابل آن نبیت که تمام کرامات و مقامات آن ولی کامل را گخانش دارد، و مرجمه احوال اورا در شیرازه به جمعیت (۳) خود در آرد از این جمت، بنده برشمه به آن اکتفانموده بر ایبا آت عارف نامی جای اختام ماخت، و بعد از آن به ذکر اولاد امجاد برداخت - ایبات:

خوش آنانی کہ سر بر خاک او تبید

(برگ ۲۲ الف) دل و جان بستند فتراک او تيد

حمه پرمایی از سمرماییر او حمه در نور محو از ماییر او

سادا باید او از جیان دور

ر اورس دیده ایا می کور نقل است که آنحضرت را از ان پاکدامن بی بی مرصعه مسطوره چها ر فرزند نرویک دختر تولد شد ـ اول سید علی صابر معنفور، دوم سید صبیب الله، سوم سید عبداللطیف، چها رم سید محد صادق، پنجم همشیره ـ ایشان بی بی الله بندی رضی الله عنهم اجمعین ـ و ذکر ایشان تمام علیحده علیحده به طریق اختصار، به تر تبیب نوشته خوابد شد، انشا ـ الله تعالی

### ذ كر دوم (۱)

#### در بیان سید علی صابر معفور مذکور

وی، رضی الله عنه کلان ترین فرزندان شاه شاپان بود و دوز و شب پیشانی فود در عبادت معبود برق و مسبود مطلق می سود می سود می الدعوات بود و صاحب کشف و کرایات آسیم متوکل و مرتاض ماندی ولیل و نبار نام فدا بر زبان راندی (۲) از بسکه به همه صفات والد شریف خود موصوف شد و به کرایات عالیه و مقامات وافیه معروف و حضرت کلان (برگ ۲۳ ب) اوراا زبهه فرزندان خود دوست تر (۱) و عزیز تر می داشت و خلف رشید خویش می انگاشت و در صین حیات شریف و شبات عقل لطیف خود ، جانشین و مسندگرین خویش مقرد کرد و و ماده دار شاد و میاست به او سپرد چنانچ روز آخرین و دم والیسی، قدری کف سفید از دحان مبارک خود به آورده ، روبه روی تمام مردم زمانه ، خویش و بیگانه و در وصن شریف او انداخت و ولی عهد خویش مراضدی و (۲) و دیعت می مرتضوی را به این فیض تربیان خود فرمود که : "این ایانت مصطفوی و (۲) و دیعت مرتضوی را به این فرزند دلبند دادم ، واین علامت کرامت را در سیند بی کیند و ی و دیعت نبادم " -

ازاین جهت بعد وفات آن قطب زمان عارف یگانه به کمال ولایت پیوست و بر مسند هرایت نشت و حرگزاحدی از برا دران و خویثان و بیگا نگان مخالفت وی نگزید و در دین و دنیا به مرتبه داعلی فائز گردید و آگرچه کرامات آن کریم در همه دعام و عالمیان شهور است و بر زبان مرفاص و عام و جهور انام مذکور، لیکن قدری ازان به قید کتابت می آرم و انشار (برگ ۲۵ الف) الله تعالی

#### پشت دو تای نلک راست شد از خرمی تا یون تو فرزند زاد مادر ایام را

نقل است که سیر علی صابر معنفور، روزی در کو تله سیدان به خانه رخمراجیا ن خولین تشریف فریا شده بود. راجیو تان ویگوال عرض نمودند که مایان "فلعه ر نواحداث کردنی است و جاتی نیک رابه ما نشان ده، و در حق آن مکان دعای خیر فریا به سید ما موجب استدعای مریدان خود بهل (۱) خولیش گرد برگرد مکانی بگردانید و فرمود که اینجا "فلعه بنامازید و نام او " رسول پور ببیر می الدین " دارید انشار الله تعالی تا قیام قیامت این "فلعه باقی و شملامت خواجد ماند - مرگز از کدام کس فتح شخواهد

آن راجیو تان موجب حکم قضاشیم مرشد خود، ویگوال کهنه را موقوف ساخته، جاتی را که وی فرموده بود، مسکن و ماوای خود مقرر نمودند و همانجا تلعه برپا ساختند، و رخت اقامت خود انداختند پنانچه تا حال آن رسولپور محی الدین موجود است به مرچند زور آوارن بسیار و سسرداران بینمار بروی زور آوردند و محاصره کردند، امام کرز برا و احدی غالب نشد و دستیاب نگشت به

نقل است (برگ ۲۵ ب) که آن نامزاده گیلانی از بسکه علم ظامر و باطن بود و سوای راه مشریعت نبوی و صراط مشقیم محمدی مرگز قدمی نبی زد و گامی نبی سپرد ، چون بعضی حرکت و سکنات میان متحاکو تصیاله والارا بیجا شنید و افغانیت و جابلیت را بردی غالب دید ، در خاطر شریف آورد که اورا ، در آنجارفته از صدر شنجی و مثا شخی موقوف کند \_ نثود که علم را از راه جهل گمراه سازد و در کوی ضلالت اندازد \_ چون در اینجا تشریف شریف ارزانی فرمود ، میان متحا مذکور به فدمت

عالی متعالی چنان حاضر شد که شاید و باید ، بلکه از دیگری نیاید ، و تام شرا کط آداب بجا آورده ، خود را کمترین فدویان اوشمرد-

مرچند دقیقه بی از دقایق مهمانداری و خدمت گذاری نامر کی نگذاشت و طریقه ۱۰ دمیت و سلیقه الهیت را سرمو تفاوت نداشت، اما وقت رخصت در عذر قدوم میمنت لزوم، سردر قدمش نهاد و دعا خواست سید ما بعد دعای خیراز زبان فیض ترجمان چنان فرمود که ما اگرچه برای انصرام مهام دیگر آمده بودیم، اما اشتغال به آن شغل مناسب ندیدیم می باید (برگ ۲۱ الف) که پیش از این علم ظامر راخوانده باشی تا در امور شرع لغزش نثود، وسرگز مخالف حکم فدا و رسول احدی به و قوع نیاید که موجب و بال و زوال توگردد، واگر برگفته من عمل کنی و براین صراط مستقیم قدم زنی، انشار الله تعالی این مسئد فقرار تا قیام قیامت و ظهور علامت، سلامت خوابد منتخب به دعای وی، آن سعاد تمند دارین در علم ظامر اشتغال در زید، وسلوک باطن از خدمت او منیز طاصل گردانید -

## ذكرسوم(۱)

در اتوال شامر اده مدوم سيد صبيب الله

وی جامع کمالات بود و مجمع کشف و کرامات معدن اخلاق حمیده و (۱) مخزن افعال پسندیده - مناصل بود به یک زوجه اوراا ولاً ازان پاکدامن (۳) مرگزا ولاد نمی شد مردو به خدمت حضرت کلان منتمس شدند که در حق ایشان دعای خیر کشد تاحق جل و علی نخل مراد اینان رامشمر و بار ور گرداند، یعنی به فضل و کرم او ماحب اولاد شوند

به مضمون: رب لا تذریی فرد آوانت خیر الوارثین (۳) فاتر گردند و اپار آن میب الدعوات در ق فرزند خود دعانمود (برگ ۲۱ ب) چون حق سجانه جل ثانه به تو جهات کریمانه البتان، بعد از چندی دختری در فانه اش عطافرمود و نام او سماه بخت بی بی نهاد در بیاد و ازبسکه آنخضرت نبیره و خود سید عبدالشکور معنفور را عزیزی ا نگاشت، و حرف محبت او برلوحه و فاطر محبت ذفاتر خود مردم می نگاشت، اورا فرمود که این بنت عزیزه و خوش را به آن نبیره و مذکور من بده، و در عقد کماح اونیه انشار الله صاحب اولاد بسیار خوابر شر لی شام زاده معنفور بهان نمود که آن خورت فرمود و آن بی پیکدامن (۱) مرگاه که خدمت جد پیک و زوی خود بسیار می کرد، و دعای او شان به در گاه ایزد متعال در حق وی به درجه اجابت رسید و صاحب اولاد اعجاد گردید و اعجاد گردید و

#### ذكرجهارم(٢)

#### در (۳) اتوال سيد عبداللطيف وسيد محمد صادق

آن مردو شامراده عالی جاران بودند، علم بنایان، بلند در گابان، مظهران اطف و عنایات، صاحبان کشف و کرابات مقام با بودند و صاحب ا ولاد و آگر چه او شان در خدمت فیبن موهبت پدر برد گوار خود حاصر بودند و برحکم وارشاد عالی متعالی ناظر، اما برا در گری قدر (برگ > ۲ الف) خود سید علی صابر را مسند نشین و سردار عارفین، به دل و جان دانستند، واز متابعت او سرمو تفاوت کردن متوانستند و بلکه خود را تمام عمر نزد آن سجاده نشین، کمترین شاختند، واو را به متابعت و فریانبرداری شادان و فرحان ساختند پی قبور پر نور مربه صاحبرا دگان در روصنه شریفه واقعه شده، رحمیة الله علیهم اجمعین و

## ذكرينجم(۱)

## در اتوال بی بی الله بندی مذکوره

وی، سیره پاکدامن، معصومه، سرگر به جاتی منوب نشده بود درسن ده سالگی ازین بهان فانی، به ملک جاودانی رحلت نمود، خرق عادات و ظهور کرامات در عهد طفولیت ازوی به و قوع می آمد - در آن و قت سرچ در ۱۰ از زبان فیض ترجمان خود می فرمود، حق تعالی ظامر می نمود و بردست او کار خلق الله می کشود - و بعد وا تعد می آن بی بی مسطوره معفوره، کرامات از قبر شریف او سر بری زند - و سر حاجتمند که در آن جای متبرکه می رود، حاجت روا و کامیاب می شود - و تربت منوره می در در از تالاب مسانی، شمالی رویه، علیحده واقع (۳) است -

#### ذكرششم (م)

#### ازواج مطهرات واولا دامجاد سيدعلى صابر مرحوم

آن ثامزاده رامه از داج مطهرات بودند ـ زوجه ـ (برگ > ۲ ب) اول بی بی عائشه بنت سید عمر ٔ ساکن کو نله سیدان ، متصل ویگوال راجپو تان ٔ واز آن سیده ـ پاکدامن یک فرزند مشهور سید عمر ٔ ساکن کو نله سیدان ، متصل ویگوال راجپو تان ٔ واز آن سیده ـ پاکدامن یک فرزند مشهور سید عبدالشکور متولد نند ، و ذکر او علیحده می آید انشا ـ الله تعالی ـ

زوجهد دوم بی بی حیات بنت سید میر؛ ماکن چک میران، متصل قصبه چونده وازآن سیده بیده بیده بیده بیده بیده بیده میران، متصل قصبه چونده وازآن سیده بیده بیده بیده بیده فرزند تولد شد اول سید عبدالغنی، وی رحمته الله علیه در عالم و عالمیان معروف و مشهور بود، و محاس او برالسنه خواص و عوام بذکور کرامت در دست خود دم نقد موجود داشت (۱) و اخلاق محمود مقاصل بود و صاحب اولاد مشجاب الدعوات و صاحب (۲) کشف و کرانات بهمه روز در تسییح و تهلیل بودی و تمام شب سربه مجده سودی در صورت امیر بود و در سیرت فقیر مقرب در گاه ایزدی، محبوب بارگاه ربی و فرزند دوم سید ابو سعید، سوم سید عالد شاه و آنها بید در در ما بید عالد شاه و زور در در گاه ایزدی، محبوب بارگاه ربی و فرزند دوم سید ابو سعید، سوم سید عالد شاه و آنها اولاد نیک نهاد و ذوی در شد و ارشاد و

زوجه سوم بی بی (۱) وازان سیره به پاکدامن دو فرزند تولد شدند ـ اول سید کبیر؛ دوم سید حمید ـ ایشان نیز فضائل و کمالات بسیار داشتند و کشف و کرایات بیشار ـ متابل بودند و صاحب اولا د خوب (۲) اخلاق و پاک نژاد ـ قبور ایشان جملگی در روصنه ـ منوره است؛ وا ولا داین تنام صاحبان بیرون بدفون ـ رصنی الله عنهم اجمعین ـ بیرون بدفون ـ رصنی الله عنهم اجمعین ـ

## در اتوال مرشد خود، سید شاه عیدالشکور معفور

وی در وقت خود ولی زمانه بود و عارف یگانه در صورت و سیرت فقیر بود و در علم (۴) ظام و باطن بی نظیر محظم و مکر م بود و صاحب جاه و شحکم یه آثار سیا دت در جبین او به بیدا بود و علامت شرافت و نجابت بر رولیش پیدا، لیعنی معدن جود و مخاوف بود و (۵) صاحب تهور و شجاعت، عارت مقیره و شریفه و خانه بای متعده به طرف خود از وی به ظهور آمده و بردست وی ظام برشده مسند رشد و ارشا در اا و زیب دا ده و ابواب فتوحات و بر کات بردوی او (برگ ۲۸ ب) کشاده بود مسند رشد و ارشا در اا و زیب دا ده و ابواب فتوحات و بر کات بردوی او (برگ ۲۸ ب) کشاده بود مسند رشد و ارشا در اا و زیب دا ده و ابواب فتوحات و بر کات بردوی او (برگ ۲۸ ب) کشاده بود مسند رشد و ارشا در اا و زیب دا ده و ابواب فتوحات و بر کات بردوی او (برگ ۲۸ ب) کشاده بود مسند رشد و ارشان و کمالات دستگاه ، حقائق و معارف آگاه ، مقتدای بهانیان ، پیتوای زمانیان ، قدوه در سالکان ، زیره معارف (۱) بود در (۲) اگر چه کرامات بسیار بردست آورده و خوارق نادی از جزار به درجه در آنم از وی ظام برشده ، اماشمه یلی از ان به قید قلم می آدم و به حماب یکی از جزار می شاد م .

نقل است که چون آنمرشد من درخانه بید برد بزرگوار خود متولد شد، و آن باه منیر برج سیا دت و نجابت از افق بطن والده ماجده بخود بر آمد، بادشاه دنیا و دین حضرت شاه بدرالدین در آن وقت حیات بود، از زبان مبارک خود فرمود که نام این نبیره من سیر شاه عبدالشکور است، و آن بر کات من از بهمین فرزند فرزند من طهور خوابد یافت، و خورشید ولایت او از بهمه بالا نز خوابد آفت به وخورشید ولایت او از بهمه بالا نز خوابد تافت به بلکه جانشین من گشن و بر مجاده مراین مکان نشتن مراو راسلم است و بر لوح محفوظ مرقم به

لي قول (۳) آن قاتل صادق استوار آمد و بهان ظهور نمود كه او فرموده بود:

به عدل و کرم نمالها ملک راند برفت و نکو (۱۲) نامی ازوی بماند

نقل است که آن سیر پاک بعد واقعه دربرگ ۱۹ الف، جا نکاه پدر بزرگوار خود، به طرف دارالسلطنت لا بود، برای کسب کمال ظاهری و باطنی رونق افزانند، و چند سال رخت اقامت خود را

در آن مکان جنت نشان انداخته مسکن و ما وای خود در خانه به خیاطان ساخت و اول در علم ظامری اشتغال ورزیده بعده به سلوک باطنی پر داخت و سرگاه در ظامر (۱) و باطن و ورع و تقوی و ذکر و محکر منتهی شد و مردم سروم سراران سرار بلکه بیعدد و (۲) بیشار بر دست آن صاحب بیعت نمودند، وارا دت ا ورااز مغتنات عظمی و عطیات کری شمرده و به دل و جان قبول کردند -

آخر الامرآن صاحب بعد از مدت مرقومه بردومند مبارکه در مسانی رسیرو به بیار خلق الله در اینجا بردست او در سلسله قادر بید داخل گردید از بسکه او عارف کابل و عالم باعمل بود و خود به خود به فضل او سجانه و مرجع خلق شد و ایا بعضی برا در ان مناقشه و قضیه بریا کردند و حاکم وقت و (۱) رقسای قصبه بتاله را برای انفصال قضیه مود آوردند (برگ ۳۰ الف) سید معفور حکومت طام بی را منظور نداشته و منصفان دنیا وی (۱) را باطل و کا ذب الگاشته خود منصف این مقدمه شد و فرمود که قفل آبهنین بر دروا زه دروصند حضرات خود بزنیم و در را سخت تزیند کنیم، و

بهمه برا دران با وصنوبر در استاده شویم، و نوبت به نوبت مریک اشاره دست را درمیان آریم به ایس به اشاره مرکه قفل آبهنین ازیم کشاده گردد، و در مسدود واشود، بهان کس دستار جانشینی بر سرخوام بست و بر (۲) مسند خلافت خوام نشست بهمه برا دران این قول مقبول را قبول نموده، نوبت به نوبت، دست خودها به قفل رمانیدند و اشارت نمودند، اصلاً مطلقاً دروازه مسطور به اشاره ما درای از آنها مفتوح نشد

آخر آن صاحب بعد جمه از جمه برا دران مبه نام خدامشیر شد به محرد اشار نش مردو لخت در ا از یم واگر دید و قفل مسدود از جای خود بسیرید:

پريدش قفل جاتي، پره جاتي

بعد ظهور این معنی، حاکم وقت و دیگر سرداران و مرفاص وعام (۳) و جمهور (برگ ۳۰ ب) انام از سادات عظام و رؤسای دوی الاحترام وقضات کرام در ورطه به حیرت و کوی تعجب فرورفته، خواستند که دستار سرگروی و مسند پژوی بر سمر بهبندند و سمر حلقه آنها و مرجع خلق الله گردانند، پیرمن سرگزدستار دنیا داران و خلعت احلکاران قبول نفرمود (۱):

معرف به دلداری آمد برش که دستار قاضی نبد بر سرش به دست و زبان منع کردش ز دور منه برسرم پای بند غرور غرض که دستار چه دستار چه منار چه مضرت کلان، خود بر سمر خولش تنرکاً و تیمناً ببسته و به نام خدا پیوست بعد ازان همه برا دران به سمرداری اش قبول کرده، و کلان ترین خود شمرده، تمام عمر فرمانبردار ماندند و سمراز خط حکم او بیرون نراندند

نقل است که آن مخدو می (۲) و (۳) مولاتی، روزی در دیوانخانه و دفتشنه بودند که تها م سر کار، از عبان مسانی، جهت موتراشی وی حاضر آمدو در کار وبار خود مشغول شد و دراشای این کار، اورا خبری در رسید (برگ ۱ ۳ الف) که درخانه و دختری تولد شده از بسکه دختران قبل از این درخانه و به و فرزند نرینه هیچ نداشت، به محرد استاع این خبر، عجام مذکور مغموم و مهموم ماند، و بی توجه دل و حضور خاطرنا کام مقراض بر سمرش داند - سید معنفور چون اورامستغرق به دریای غم و (۱) الم دید، از کشف تلوب فرمود که: "ای تلانی! کسی که نه فرزند نریبهٔ از قضای الهای در سر نوشت خود دارد، چرا خاطر خود را به رنج سن بیاز ارد" -

مثار الیه از ایمای آن ولی کامل مفهوم کرد و از اثارت آن عبارت معلوم که این همه تمهیدات در تق این غدیده واندوه رسیده می فرمایند. بهترومناسب آن است که چند روز صبر کنم و به عروه و تقای الهی دست زنم آاز پرده عبیب بر منصه مظهور چه جلوه دهد و شاهر مقصود حگونه رونماید که: "الصبر مفتاح الفرج" وار داست مغرض که تبیردعای آن حکم انداز به هدف مراد رسید و بعد از درت معهود و رچند مال و فرزندان در خانه را و متولد گردیدند (۱) به یمن تو جهات این صاحب آن غریب بنده د فرمتگذار ۱۰ زفیاض مطلق و وابب (برگ ۱ ۳ ب) برش به مطلب خویش فائز گشت مطلب خویش فائز گشت -

نقل است که چن داتره دولت شاه حجاه، ظل سجانی حضرت شاهجهان بادشاه غازی صاحبقرانی (۱) در موضع ستکوید شرف نزول اجلال فرمود، سردار کشیرالا قندار امیر کبیر مهابت خان (۲) داروغه د اصطبل (۳) و فیلخانه را در فدمت پیرمن، جبت ادای سلام و نیاز و (۳) استدعای دعاروانه ماخت و سردار مذکوریا زده اشرفی را سوای نیاز سر کارعالی، نیزاز طرف خود در رومال انداخت، و در خاطر خولش آورد که آگر آن ولی بر مکنون خاطرم اطلاع یافته، در تن من بم

چون مثار الیه، در مسانی، در فدمت بندگان عالی در رسید، و سلام و پیغام جناب حضرت بادشاه برمانید، اواز کشف باطن خود به آن امیر کبیر فرمود که: "ای مهابت خان یا زده اشرفی را پوشیده به دست آوردن و در دل خود استدعای فرزند کردن چیست؟ بلکه کرامت این سید نقیر معلوم میاختن ، بهتر نمیست" به محرد و قوع این معنی (برگ ۲۳ الف) امیر مسطور برزبین افناد و مسرور قدمش نهاد و دست بیعت آین صاحب در دا دو خود را به حلیه رغلای خاص و بیراید. ارا دن با اظلام بیاراست، و در حق خود دعا، جهت فرزند مجواست -

سید معنفور به در گاه رب شکور دعا فرمود و دست نیاز بکنود و گفت: "ای نلانی! در خانه..

نقل است که چون آن مرشد حقیقی من این جهان فانی را در گذاشت (۲) وقد م در دراه عالم باقی برداشت، تام مریدین و معتقدین و کهین و مهین در درطه مه فرو رفتند و واحر آه و واصید باه می گفتند، و برواقعه مه با نکاه آن یا دگار حضرت شاه دل خویش و بیگانه بهوخت و مهرکس مسربایید (برگ ۳۲ ب) اندوه و حمرت بیند وخت و تربت شریف آن طایر شخره مطوفی در دوصهٔ موده منوره مافتند،

وترتيب قبور پرنور آن روصهٔ اين است:

ایشان سید علی صابر، سوم مصل او قبر فرزند صلبی ایشان سید عبدالشکور، چهارم مصل او قبر ایشان سید عبدالشکور، چهارم مصل او قبر در ند صلبی ایشان سید عبدالشکور، چهارم مصل او قبر در ند صلبی سید علی صابر در ند صلبی ایشان سید جان محمد، پنجم مصل او قبر سید عبدالغنی فرزند صلبی سید علی صابر معفور قریب دیوار شرقی، ششم قبر سیده - پاکدامن بی بی مرصعه اهلیه - شاه ثابان برابر قبر اوشان به فرق قلیل، جانب دیوار غرب - واین سرشش قبور برابر یکدیگر مرمت و مرتب شده است ـ رصی الله عهنم ـ

و قبور سه فرزندان مرشد من م ریک ، سید محد شریف و سید احد و سید محد سعی و دو دختران اودر (برگ ۳۳ الف) روصنه منوره است و دیگر سه فرزندان وی هریک ، سید فرید و سید عبدالرشید و سید و س

## ذكرمشم (١)

## يعضى غرماى اين خاندان

اگرید اولاد امجاد آن قطب الاقطاب صوبه پنجاب را صاحبان کشف و کرامات وابل محاسن و مقامات دیده ام ۱۰ اما خدمای ایشان هم واصلان (۲۰ حق و صاحبان رشد و ارشاد به نظر من در آمده اند - و نام و نشان بعضی از آنهادر قید کتابت می آرم -

چنانچ یکی از آنها مانی شاه فقیر، مرید رائخ الاعتقاد سید عبدالشکود، در قصبه در بهیله است و مجذوب می ماند، و تمام شب را به یا د خدا و ذکر جهری گذاراند و باس ا دب و حفظ مراتب این مکان مرشدان به حدی نگاه می داشت، که اگر او برای زیارت درایخ وارد می شد، تا ایام اقامت، مرگز بول و غاتط در حد زمین سانی نمی نمود، و دور تر ازاین گردو نواح دبرگ ۳۳ به حاجات خود روامی کرد و حرید مرشد تحقیقی اجازت می دا دوا زبند کردن این مردوراه مانع می شد، اما این فعل خود را ادب دانسته، ترک قول او می ساخت، واگر قول : "الامرفوق الا دب" را کسی در میان می نهاد، او از غایت اوب وا نکسار، نه از میفرانی و انکار، نمی را بر امر ترجیح می داد بینردر حالت نماز احوال امام خود معلوم می کرد که دل او کجامی رود و به کدام سو می دود و بسا او قامر می شد، و کرامات از دی مسرمی زد.

دوم جمشیر شاه دربلده و تصور برا در دینی من است، چن اوشرف ارا دت در خدمت پیرمن حاصل نموده به وطن مالوفه و خود رسید، و به ذکر و فکر اشتغال ورزید پس چنان جذبه ملوک بردی استیلا یافت که در چند روز مجذوب سالک شد، و مرجه بر زبان می راند، همچنان به ظهور می آمد و فیروز شاه در موضع بحیوی فقیرمست، از مریدان اواست .

سوم مانی شاه برا در دینی من «رکصباله است ـ وی مست طریق و مجذوب طور ماندی (برگ ۱۳۳ الف) وشب و روز را به یا د خدا گذراندی ـ خوارق عادات بسیار از دی ظهور یا فتی، و تن خود را حرد م به استش فقرو فاقه چون تنور تافتی ـ

## ذكرنهم (۱)

## در اتوال خود و خاتمه مركتاب

فقیر پیرغلام بہا۔ الدین (۲) بی سمرانجام کہ هم از کمترین مربدان و غلامان سید شاہ عبدالشکور است، اگر گاہگا،ی برای کسی دعای خیری کرد، ودر حق کدام متنفسی دمی می زد، ایزد وا دار، جہت پاس خاطر مرشدان ما به درجہ۔ اجابت می رسانید و پذیرا می گردا بند۔

چنانچ روزی به عادت قدیم، بر دروا زه داین روصند علیه نشسته بودم، چن برنج و جغرات را
دوستنزی داشتم، در خاطر آوردم که اگر حضرات من امروز برنج و جغرات بخورانند، خوبتز خواپد شد به محرد خطور این خطره، شخ بحنا خوجه، از شیخان اینجا، برنج باریکه پخته و جغرات چکیده، براندوخته، به من در رسید از غایت اثنیاق و فرط اشتها به آن طعام تناول کردم و از بسکه مشار الیه در آن و قت معاش خود به شکی تمام می نمود، و عمر که اثد ترین بلاها است دبرگ ۲۳ ب بروی غالب بود، در تن وی دست به دعاشدم و گفتم:

ای بار خدادی علم آرای بر بنده بخشای

یعنی ای کارمازا، وای بنده نوازا، جهت پاس فاطراین حضرات عالیات، مراین بنده مود راکشاتش (۱) ده، و به مصداق آیه مریمه خویش ان مع العسریسرا، (۲) بسررابه او کرامت کن، بعده مه القای ربانی ووالهام بزدانی به شخ مذکور گفتم که: "ای بختا! ترااز جناب پروردگار بخت بلند و دولت مند گردایندم و فوجداری تنبه هلی به تواز درگاه پاکش برهانیدم بس مشارالیه رااز بهان روز نجم اقبال ترقی گرفت و علو مرتبت و رفعت معزلت پذیرفت به جدی که در چند مدت به حکومت هلی رسید و فوجداری تنبه او را حاصل گردید و وسپاس بیقیاس به درگاه رب الناس مؤدی گردانیده

 احوال خود و صفت و ثنای خوبش به دهان خود گفتن زیب نمی دهد، و خود را خود واصف و معرف شدن، چندان خوبی نمی دارد - معهذا این همه پذیراتی افعال و شنواتی اقوال ماهمه خادمان و غلامان این خاندان، به جناب ایزد منان، محض به پاس خاطر حضرات خود است، بلکه بالکل کار ایشان، دیگر مراو ترا در میان د خلی واعتباری نبیت و قولی و قراری نه - چنانچ گفتند:

یچ توگر کسی باشد، آن یم توتی

تام شداین نسخه اذ کار الابرار برای یا دگار خوش، نویسنده و خواننده (۱) سید محد ولد سید سلطان محد بن بهاون بن سید سید میربن سید شاه ولایت بن سید شاه فاضل بن سید عبدالرشید بن سید شاه عبدالشور، بن سید علی صابر (۲) بن حضرت سید زیدة العارفین قدوة الکاملین حضرت سید بدرالدین حنی و گیلانی قدس سمره العزیز-

تمام شدبه تاریخ ۵- ماه رمضان ۱۲۸۳ هجری مقدس معلی-

#### 117 تواشى و تعليفات

#### برگ الف:

- (۱) ك: الله \_
- (۲) کیلانی: منظور از شخ عبرالقادر کیلانی، سرسلسله مشایخ قادریه، متولد ۲) منظور از شخ عبرالقادر کیلانی، سرسلسله مشایخ قادریه، متولد ۲) منوفی ۲) منوفی ۲۵۱۱ م در بغداد فوت کرد دیمانجامد فون شد۔
- ۳۷) مسانی / مشانی: نام دهکده به کو تکی است ، در اسنان پنجاب شرقی مهند، مرشد نویسنده به از کار الابرار ، در ۲ نیجاسکنی گزید و مقبره به وی نیز در همانجااست به
  - (۲) ن بندها۔
  - ۵) کانب این کلمه را در دو مطرنوشنهٔ است = منو / طن\_
    - (۲) ن الور پور۔
    - (٧) ن: العظار
    - (٨) ن: در دو سطر=الا / قطاب\_
      - (9) صوبه ر ملک بینجاب: کدار

### برگا<u>ب</u>:

- (۱) ن: استغفای۔
- ۲۱) ن ارقاتم \_
- ۳۷) ن: گام و تعلم
- (۷) منظور از مرتند مؤلف سید عبدالشکور است\_
  - (۵) سیرصابر۔
  - (۲) ن: سمندر ـ

### برگ ۲ الف :

(۱) ن: وسامعه

# برگ ۲<u>ب</u>

- (۱) در دوسطر=القا/ در
  - (۲) ان: چین ـ
- (۳) ن : ليسين ـ
- (۷) منظور ازشخ عبدالقادر جیلانی قدس سره

# برگ ۱۳ الف

- (١) ن: اشالاً۔
- (۲۲ شاه عباس ثانی در سال ۱۰۵۲ ه روی کار آمد و در ۱۰۵۲ ه فوت کرد به نظرم، مؤلف اشتباه کرده است به منظور وی حتماً شاه عباس اول می باشد که از ۹۸۹ه تا ۹۹ه و والی خراسان واز ۹۹۹ه الی ۱۰۳۸ ه پا دشاه ایران بوده است به بالب است که سید بررالدین که در سال ۱۹۲۱ه متولد شد، در بیش از صد سالگی به بهند مسافرت کرد!
- (۳) زمان یا دشاہی جلال الدین محد اکبر ۹۴ و ه الی ۱۴ و ه بوده است وی معاصر بود باشاه عباس اعظم که شاه عباس اول نیز خوانده می شود۔
  - رم) الن: در ر
  - (۵) ن شر

## برگ ۱۰.

- (۱) در دوسطر=اندا/ خت
  - (۲) در دوسطر=۱ / نیا۔
    - (٣) ن: اسوار

برگ مهالف:

- (۱) جلدتر: زودتر-
  - (۲) ن الماقاتي -

ېرگ ۱۹۰۰:

(١) كا: يلك-

برگ ۱۵الف:

(۱) نین در دوسطر۔

برگ ۵ب:

- (١) ان: صر/ ود-دردوسطر-
  - (۲) ن قرب جوار
    - (٣) ن: واقعه

برگ ۱ الف:

- (۱) ك يرند
- (۲) ان: برآورند
- (٣) ن: آيندروند
- כא) ש: "נו" גוונב
  - (۵) ن: واقعر

ېرگ ۲ ب

(۱) ن ایست

برگ الف:

(۱) ن: ساتی۔

- (۲) ن شما" ندارد ـ
  - (٣) ن: "و" ندارد

# برگ ب

(۱) ان: تمود-

## برگ ۱۸الف:

- (۱) ك: "و"نرارد\_
- (۲) ك: "ودر" نرارد\_
  - (٣) لن: واصلاً
- (۷) ن فقیر۔
- ر۵) ن او / قات در دوسطر۔
- (۲) ن زمیداران ـ

# برگ ۱۸ب:

- (۱) ن: دوبار "وحرطرف" \_
  - (۲) ن جمیعت

### برگ ۹ الف:

- (۱) ن: زمیداران ـ
- ۲۷) بابر بادشاه: ظهیرالدین محد بابر، مؤسس سلسله تیموزیان هند و پاکستان درسال ۹۳۷ ها در شده و باکستان درسال ۹۳۲ ها در گذشت و در کابل مدفون شد
  - (٣) ن چنا / نجيه در دو سطر -
    - (٣) ن : "والى" ندارد-

برگ و <u>ب</u>

- (۱) ك: نيادند
- (۲) ن: "را" ترارد

#### برگ ۱۰ ال<u>ف</u> :

- (۱) ن: "و"ندارد
- (۲) ن: "به"ندارد
- (٣) ن: "و"ترارد\_

### برگ ۱۰ ب

- (۱) ن انجانید
- (۲) ل: "و" ندارد
  - (۳) ن کوید
  - ر ۱۲) ان: تمود\_

#### برگ ا ا الف :

- (۱) ن شدن ـ
- (۲) ك: "از"دويار\_

### برگ اا<u>ب</u>:

- (١) الفاقاً-
- (۲) ك: امامه

### برگ ۱۲ الف:

- (۱) موره ريوسف / ۱۱
  - (٢) ن: الله\_

### برگ۱۲<u>ب</u>:

- (۱) ن اخشت\_
- (۲) ن: اهملها مصراع از حافظ شیرازی است ـ

## برگ ۱۳ الف:

- (۱) ن مگرفت \_
  - (۲) ن ظرفی۔
- (۳) سید جلال الدین بخاری: معروف به مخدوم جهانیان جهان گشت عارف معروف شبه قاره در سال ۱۹۵۶ فوت کرد -
  - (٣) ن: "بود" ندارد-
    - . (۵) ن محد

# برگ ۱۳ ب

- (۱) ن المبير
- (۲) . ن: استرا/ حت ـ در دوسطر ـ

## برگ مها الف:

- (۱) ن محد-
- (۲) ناد/ شابانه-دردوسطر-
  - ر۳) ن: "و"تدارد\_
    - (٣) ك: بد-
  - (۵) ن: "و"ترارد\_

برگ ۱۲ <u>ب</u>

- (۱) ن: تمی خواست\_
  - (۲) ن: تولد\_
  - (٣) ن: واقعم

#### برگ ۱۵ الف :

- (۱) ن: "و"نرارد
- (۲) ن جوانی و زند گانی۔
  - (٣) ك: "و"ندارد\_
    - (۴) ن: بكنم\_

#### برگ ۱۵ ب

- (۱) ك: "و"ندارد\_
- (۲) ن: وا/ صلان ـ دردوسطر ـ
  - رس) ن نگاه۔ (۳)
  - (١١) ك: "به تدارد

#### برگ ۱۹ الف:

(۱) ك: پياله-

#### برگ۱۹<u>ب</u>:

- (۱) ك: "و" ترارد
- (۲) ن: "و"ترارد
- (۳) ن: می نشتند\_
  - (۲) ن مريد تد

برگ > الف:

- ر۳) ان: "و"نرارد\_
- (۴) ن قبیله

## برگ ۲۲ الف:

- (۱) ك: "و"ندارد
  - ۲۱) ن مقرریان ـ

## ېرگ ۲۲ ب:

- (١٠) ك: "و"ندارد-
- (۲) ك: "و" ترارد-

## بو گ ۲۳ الف:

(۱) ن برنت ـ

#### برگ ۲۳ ب:

- (۱) ن: معا/ ودت\_در دوسطر\_
  - (۲) ن مصرعه-
  - (۳) ن جمیعت

### برگ ۱۲ الف :

- (۱) ك: "دوم" ندارد
  - (۲) ن زراندادی۔

# برگ ۱۲۷<u>ب</u>:

- (۱) ن: دستر۔
- (۲) ن و ترارد

#### برگ ۲۵ الف:

(۱) بہل: گاری یی کہ با گاوھاراندہ می شود۔۔

### برگ ۲۹ *الف*:

روم " ندارد-دا) ال: "سوم " ندارد-

(۲) ان: "و" ندارد\_

(٣) ن ياكدامن ـ

(۱) موره رانسار ۸۹

### ېرگ ۲۲ښ

(۱) ن: كدامن-

(۲) ن: "يمارم" ندارد

#### برگ >۴ الف:

(۱) ن " منتجم "ندارد ـ

(۲) ن: "سرچ تدارد-

(٣) ن: واقعر

(۱) ن: "مشم " ندارد-

### برگ>۲ <u>ب</u>

(۱) ن: اشت

(۱) ك: "وصاحب" تدارد

برگ ۲۸ الف:

(۱) ن: اسم زوجهرسوم ندارد

- (۲) ن خواب
- (٣) ن : "مقتم" ندارد-
- (٣) ن عام۔
- (۵) ن: "بود" و"ندارد

## برگ ۲۸ ب:

- (١) ن عاد / قان در دوسطر۔
  - (۲) ن البود" ندارد
  - (٣) ن : قوم -
    - (۷) ن یکو۔

## برگ ۲۹ الف:

- (i) ن: ظامری\_
- (۲) ن و ترارد
- (۳) حضرت میان میرلامور: اسمش میر محد بود و تسیش به حضرت عمر فاروق می رسد در ۱۳ مشایخ ۱۰۳۵ در سیوستان متولد شد و در سال ۱۰۳۵ در لامور وفات یافت از مشایخ معروف سلسله به قادریه در شبه قاره بود.

### برگ ۲۹ب:

- (۱) ان: مازد۔
- (۲) ن: "و"ندارد

## برگ ۱۰ ۱۳ الف:

- (۱) ن: دنیا/ وی در دوسطر۔
  - (۲) ن بر تدارد

- ۰ (۳) ن: عوام۔ برگ ۴۰<u>ب</u>
- (١) ن فر/ مود-دردوسطر
  - (۲) ان مخدی
  - (٣) ك: "و" ندارد-
    - برگ اسالف:
  - (۱) ك: "و"ندارد-
    - (۲) ن: گردید-

#### برگ ۱۳۰۰:

- (۱) ثابجهان: ببرجها نگیر یا د ثناه تیموری هند در مال ۱۹۹۱ه متولد ثند در ۱۹۲۸ م به سلطنت رسید و در مال ۱۹۲۹ م فوت کرد شخت طاووس، تاج محل و باغ ثالامار از محمترین و معروفترین آثار دوره روی است -
- (۲) مہابت خان: اسمش زمانہ بیگ بود۔ پدرش، غیور بیگ کابلی نام داشت۔ لفنبس خانخانان بود۔ یکی ازامرای بزرگ تیموریان ہند بودہ است۔ درمال ۱۰۴۴ه / ۱۳۳۸م وفات افت
  - (٣) ن: اسطيل-
  - (۲) ك: "و" ندارد
    - برگ ۱۳۲ الف:
    - (١) ك: توايد-
  - (۲) ن: در کزشت
    - برگ ۲۳<u>ب</u>:

(۱) ن: "قبر"ندارد

# برگ ۱۳۳ الف:

(۱) ن: "هشتم" ندارد ـ

(۲) ن: اصلان-

## برگ مه ۱ الف:

(۱) ن انتم "ندارد

(۲) ن: بهار/ الدين - در دوسطر-

# برگ مهروب:

(۱) أن: كشاكش\_

. (۲) . سوره دالشرح / ۲ .

# برگ ۵سب:

ا) ك: فننده-

(۲) ن: "سير على صابر" ندارد

000



Marfat.com